# المالكي ما حولي

م المال الما

THE CHECKER STREET STREET

كانته بالرجاني (يعن

اِقرأسنٹر غزن ستریث اُردُو باذار لاهور فون:37224228-37221395

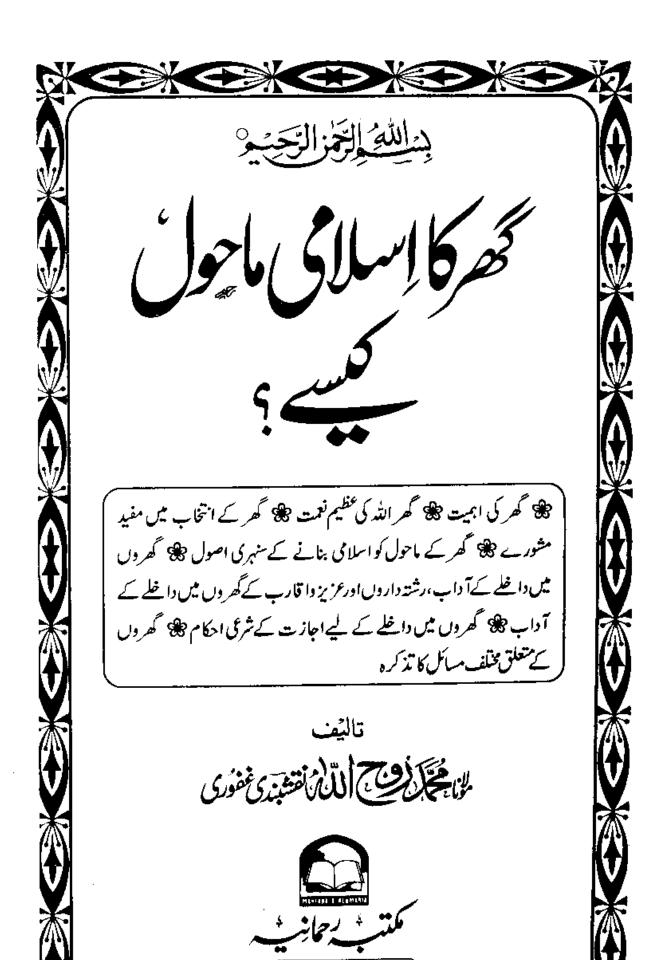

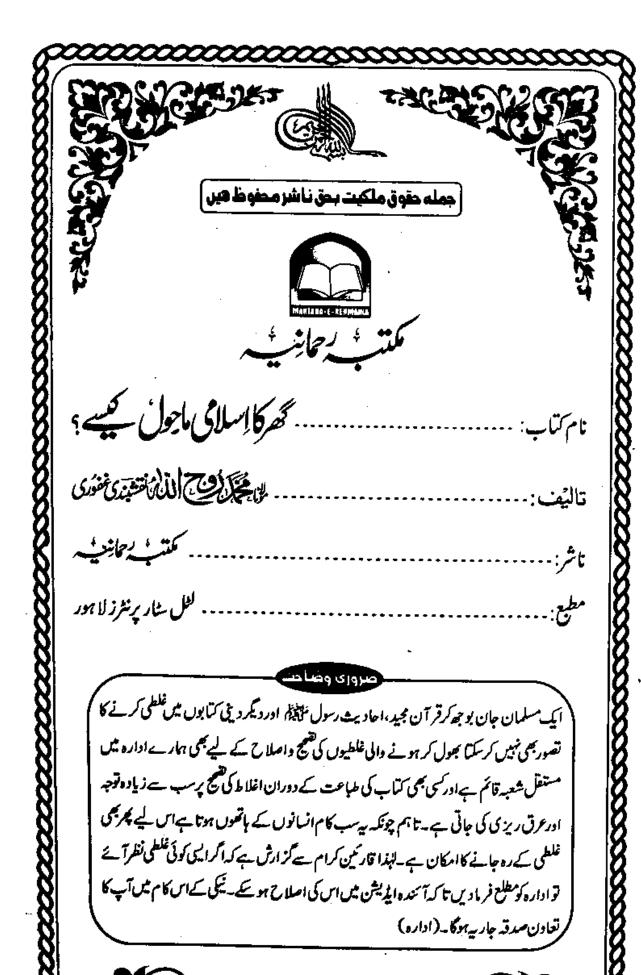



## فهرست عنوانات

| 7                | مراب                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------|
| •                | قلرميرقلرمير                                         |
| 14               | پهلاباب: گمري ايميت اور كمراللدي ايك عظيم لمت        |
| ۲۱               | گهرایک عظیم نعمت                                     |
| ۱۷               | نت میں گھر کی عظمت<br>                               |
| 19               | مارضی وُ نیائے گھر میں تثریعت کومقدم رکھیں           |
|                  | گھرکے پانچ فوائد                                     |
| ۳۳               | مگھر کواسلامی بنائمیں                                |
| ۲۸               | گھر میں داخل ہونے کے لیے طلبِ اجازت کی اہمیت         |
|                  | تخلیدا دراس کی ضرورت<br>م                            |
|                  | محمر میں اندرونی راحت کا ابتمام<br>معربیت بیرین      |
| ۳۴               | معمر کے تین اہم او قات<br>سریاں ہے۔                  |
| ۳۵               | ایک سوال اوراس کا جواب<br>ادن و سا -                 |
|                  | لفظ جُمَّنا ح<br>ي کې د مینن شور چه                  |
|                  | بچوں کوڈا نشنے کی شرعی حیثیت<br>لفظ عورت کی شخصی ق   |
| ~^<br><b>~</b> a | تقلطِ ورست کی میں۔<br>تمین او قات ہی کی شخصیص نہیں   |
|                  | ک دوسر اباب: ممرکه انتخاب کمتعلق چندمغیدمشور سے      |
|                  | ① محمر مبحد کے قریب ہونا چاہیے                       |
| ۳۳               | <ul> <li>ا پنا ممرفاس لوگوں ہے إور بنائيں</li> </ul> |
|                  | معمر کاتغیر میں تبجمها ہم أموار<br>                  |
|                  | معمرکے سریرست اپنی ذمہ داری نبھائیں                  |

|     | ۴,         |        |                                         |                           | ر کا اسلامی ماحول کیسے؟                                |                    |
|-----|------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|     |            |        |                                         |                           | ي با پرده بو                                           |                    |
|     |            |        |                                         |                           | ۰. پ<br>ره بینک کاانتظام کریں                          |                    |
|     |            |        |                                         |                           | ،<br>وربوادارہو                                        |                    |
| Įr. | ۸          |        | ے                                       | ن دار ہو ناجا۔            | ناب می <i>ں ہمسایہ نیک اور دی</i>                      | گھر کے انتخ        |
|     |            |        |                                         |                           | د ا بعاب : محرے ماحول <i>ک</i>                         |                    |
|     |            |        |                                         |                           | ) اسلامی بنائمیں اور گھر میں ف                         |                    |
|     |            |        |                                         |                           | رِالْہی کااہتمام گھر کی زندگی                          |                    |
|     |            |        |                                         | -                         | بانوافل كااهتمام خيرو بركت                             |                    |
| ۵   | re         | •••••  |                                         | ہتمام <u>سیح</u> ے        | ل ہوتے ونت ذکرالہی کا ا                                | گھر میں داخ        |
| ۵   | ۸          |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | عا                        | ل ہوتے وقت کی مسنون وُ                                 | گھر <b>میں</b> داخ |
| ۵   | Α          | •••••  |                                         |                           | ہے وقت کی مسنون دُ عاسمیں                              | گھرے نکا           |
| (   | ۹ د        |        |                                         | • • • • • • • • • • • • • | ن ہے محفوظ بنانے کا طریقنہ                             | تحمر كوشيطال       |
|     | الا        |        | ********                                | ••••••                    | اعمال ہے گریز کریں                                     | تخمر میں فتہیج     |
|     | <b>ч</b> і | •••••• |                                         |                           | اويرآ ويزان نهكرين                                     | تنتخربين تصا       |
|     |            |        |                                         |                           | کتا ہود ہاں رحمت کے فر <u>ٹ</u>                        |                    |
|     |            |        |                                         |                           | دوسرابر انقصان<br>ا                                    | . •                |
|     |            |        |                                         |                           | کین اوراہل علم کو کھانے پر م                           |                    |
|     |            |        |                                         |                           | عدمیز بان کے لیے خیر و برکت<br>م                       |                    |
|     |            |        | -                                       |                           | رگانِ دین کا گھر میں آنانورا<br>مدشدہ                  |                    |
|     |            |        |                                         |                           | لقہ شرعی احکام کوجائیے<br>میں کی دیم ٹیمیا سے سینچ     |                    |
|     |            |        |                                         |                           | ولات کوٹائم ٹیبل کے سانچے<br>ل کے او قات بھی مقرر کریر | _                  |
|     |            |        |                                         |                           | ں ہے اوقات ہی سرر سریر<br>کی کے لیے گھر میں پرندے      |                    |
|     |            |        |                                         | 2 17                      | -                                                      |                    |

••

| ۵ | 160 Feb 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | گھر کا اسلامی . |             |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|   | •                                                 |                 | <del></del> |

| ۷۱ | رات کووقت پرسوئیل                                          |
|----|------------------------------------------------------------|
| ۷۲ | ۔<br>گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے                   |
| ۷۳ | گھر <b>میں اسلامی کتب پرشتمل لائبریری قائم</b> سیجیے       |
|    | عائلی معاملات گھر میں مشاورت سے حل کریں                    |
|    | گھر <b>میں</b> اولا دیے سامنے نجی اختلافات نہ چھیٹریں      |
|    | گھر میں شریر وفسادی لوگوں کومت داخل ہونے دیں               |
|    | گھر کے نجی رازعیاں نہ کریں                                 |
|    | مؤمنین اغویات و بے بودہ گوئی سے اعراض کرنے والے ہیں        |
|    | شب ہاشی کے راز افشاء کرناحرام ہے                           |
|    | ہم بستری کاراز فاش کرنا سب سے بڑی خیانت ہے                 |
| ۸٠ |                                                            |
|    | عمر کے کسی ایک فر د کوزیا دہ حیثیت نیددیں                  |
|    | عصر میں زمی اور شفقت کورواج دیں                            |
|    | رمی انسان کومزین و آراستہ کرتی ہے                          |
|    | نری اور محسن سلوک سرا یا خیر ہے                            |
|    | معريلوكام كاج مين الل خانه كا باتھ بٹائيئے                 |
|    | محبت باننے ، زبان کی معمولی بداحتیاطی آشیانه أجاز سکتی ہے! |
|    | فخش موئی، بدز بانی اور لعن طعن کرتا مومن کوزیبانهیں        |
|    | م<br>محمر کو بُری عادات ہے پاک رکھیں                       |
|    | ،<br>محمر میں جھوٹ ہے اجتناب کریں                          |
|    | محمر کوغیبت ہے یاک رکھیں                                   |
|    | غیبت کی تعریف ·                                            |
| Λ9 | جسم سے شعلق                                                |
| Λ9 | خاندان کے تعلق                                             |

|   | <u> </u> |                                         | <u> ھر کا اسلا ی ماحول کیسے؟</u> |              |
|---|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| · |          | *************************************** |                                  |              |
|   |          |                                         |                                  |              |
|   |          |                                         |                                  |              |
|   | 4+       |                                         | ہے متعلق                         | لباس         |
|   | ۹۰       |                                         | ے پرہیز کریں۔۔۔۔۔۔۔              | چغلی ہے      |
|   | 91       |                                         | <i>ه گریز کری</i> ں              |              |
|   | 91       | ت نه بنا تميں                           | ہمر پرست بخل اور منجوی کی عاد ،  | <u>گھر ک</u> |
|   | 9r       | ين                                      | اور فضول خرچی سے اجتناب کر       | اسراف        |
|   | ۳        | ·····                                   | اور فضول خرچی نا پسندیده عمل _   | امراف        |
|   | ۹۳       | •••••                                   | ، میں نہ پڑیں                    | تكلّفات      |
|   |          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                  |              |
|   | ۹۵       |                                         | ، کسی بھی فر د کو حقیر نه مجھیں  | گھر <u>ک</u> |
|   |          | گاهرین                                  |                                  |              |
|   |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                  | -            |
|   |          | بندیدهٔ عمل ہے                          |                                  |              |
|   |          | رقشتی کی علامت ہے                       |                                  |              |
|   |          | ہےانکار نہ کریں                         |                                  |              |
|   | •        |                                         |                                  |              |
|   |          | ت کریں                                  |                                  |              |
|   |          | ·····                                   |                                  |              |
|   |          |                                         |                                  |              |
|   |          |                                         |                                  |              |
|   |          | ******************************          |                                  |              |
|   |          |                                         | . <del>-</del> 1 -               |              |

|     |       |                 |                                         |                                         | >7/2                        | گھر کا اسلامی ماحول کیسے؟                         | The T      |
|-----|-------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 4   |       |                 |                                         | CODON.                                  |                             |                                                   |            |
| 1   | • 9 . |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ****************                        | بنائے                       | راه نما كى سيجيے، بچوں كودوست                     | بچوں کی    |
| 1   | ١• .  | •••••           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *****************                       |                             | اگال گلوچ سے اجتناب سیجیے .                       | گھر میر    |
|     | Ш.    |                 |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                             | ،روشن کااہتمام کریں                               | گھر میر    |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ه ما حول کو پُرسکون رکھیں                         |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | بک تربیت گاہ بنائے                                |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ۔<br>ر پی خود کومثالی بنائے                       | =          |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | <b>و تـهابـاب</b> : گمرول مِس د                   |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | يبسر 🛈 : استيذان(اجاز                             | _          |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ی داخل ہونے ہے پہلے اجاز ر                        |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ن کی حقیقت اوراس میں عام کو                       |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | . لينے كاطريقبه                                   |            |
| 11  | ۲.    | · · • · · · · • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   |                             | الْغَيْمُ كَامُل                                  | حضورة      |
| 111 | ۳     | *****           |                                         | بوند                                    | يزم كالحمل<br>اليوم كالحملي | ی <b>لینے سے بارے میں حضور</b> من <sup>ال</sup> ا | اجازت      |
| 171 | ۳     |                 |                                         |                                         |                             | ں کہنے کی ممانعت                                  |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | العربين كاعمل<br>رون الين كاعمل                   |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ت کے کرداخل ہونے کے مصا                           |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | عاصل کرنے کے فائدے                                |            |
|     |       |                 |                                         |                                         | •                           | <u> م</u> يسسر 🛈 : عورتين بهي اه                  | -          |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ت نْدَانْغُنْ كادستور                             |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ـ كاعلىحدەغلىحدە تىكىم                            |            |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | الوگوں کے لئے طلب اجازت<br>م                      |            |
| ir  | ٩.,,  |                 | ••••••                                  | ******************                      | *******                     | رسوال کرنا                                        | بارياء     |
|     |       |                 |                                         |                                         |                             | ممری تعریف                                        |            |
| 110 | ١     |                 |                                         |                                         |                             | ، تمرین آنے کامسنون طریقہ                         | <u>- 1</u> |

|      | _^       |             |                                         | \{\tau_{\tau}\}\) | يے؟ ﴿      | ا می ماحول کے      | گھر کا اسا    |           |
|------|----------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|-----------|
| اسا  | ~<br>    | ,,,,,,,,,,, |                                         | •••••             | ان طريقه   | زنت كامسنو         | ل طلب ا جا    | رات می    |
| اسما | ,        |             |                                         |                   |            | اسوال              | اكبر طانثية ك | صديق      |
| 11-1 | <b>-</b> |             |                                         |                   | •••••      |                    | همحقيق        | متاع کر   |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               |           |
| 11   | ۵        | ,,          |                                         | ںں                | اخيال رتهي | بران باتوں ک       | ندمقامات      | غيرمسكو   |
|      |          |             | •••••                                   |                   |            |                    |               |           |
| 1100 | ۷        |             |                                         |                   | •••••      | يُنطِهُ كُ شَحْقيق | في صاحب طِلْ  | مفتى شفيا |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               |           |
| 10   | · ,      | •••••       | <del>یک</del> ے                         | تے وقت سلام کے    | داخل ہو_   | : گھر میں          | یبر⊙          | ادسبي     |
|      |          |             |                                         |                   |            | •                  |               |           |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               | •         |
|      |          |             | ••••••                                  |                   | _          |                    |               |           |
|      |          |             | ي                                       |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             | چاہيـ                                   |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             | *************************************** |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             | ••••••                                  |                   |            |                    |               | •         |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             | ڑائیے                                   | •                 |            |                    |               |           |
|      |          |             | ej.                                     |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             |                                         |                   |            |                    |               |           |
|      |          |             | ·····                                   |                   |            |                    |               | _         |
| •    |          |             | . 1                                     |                   |            |                    |               |           |



### بسوالله الزَّمْنِ الرَّحِيْمِ

# انتساب

مہرتابال سے جاکے کہددوکہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے میں اپنے صحراکے ذرّے ذرّے کو چمکنا سکھا رہا ہوں

#### طالب دُعب

شفاعت امام الانبياء من شفاعت امام الانبياء من شفاعت المدنقش بندى غفورى محمد روح الله نقشبت دى غفورى رابطه نمبر: 3554308-0300 0342-2001115

### دِسُواللهِ الرَّمْزُنِ الرَّحِيْوِ

## مُعْكَلِّمْمَا

اَلْحَهُدُينَٰهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُثَقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَهُدُا ف اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ اَمَّابَعُدُ!

موجودہ وَ ور میں معاشرہ جس تیزی سے بگاڑ کی طرف بڑھ رہاہے شایداس سے پہلے اس تیزی سے بگاڑ کی طرف بڑھ رہاہے شایداس سے پہلے اس تیزی سے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر دور میں بگڑ ہے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے حالات کے مطابق مختلف انداز سے کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن عملی اعتبار سے شایداتی کوشش نہ ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔

معاشرے کے بگاڑی بنیادی وجہ گھر ہے، گھر کے افرادی اصلاح ہوجائے تو معاشرہ خود بخو دخھیک ہوجائے گا، بہت سارے لوگ معاشرے کی اصلاح تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کاطریقہ درست نہیں ہوتا، وہ اصلاح کے لیے اللہ کے قرآن اور محدرسول اللہ مَنَّا اَلْیَا کُے فرمان سے راہ نمائی نہیں لیتے بلکہ اپنے ذہن، اپنے تجربہ اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے راہ نمائی حاصل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بجائے اصلاح کے مزید بگاڑی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ صرف اور صرف قرآن وحدیث یعنی دین اسلام ہی ہے، اس کے قوانین فطرت کے عین مطابق اوراحکامات اسٹے تھوں ہمضبوط اور عالمگیر ہیں جو کہ قیامت تک لوگوں کی رشد وہدایت کا کام کرتے رہیں گے، ان کی ضرورت ہردور میں آتی ہی رہے گی جتنی کہ نزول کے وقت تھی ، بیوہ وین ہے جس نے انسان کو کی بھی شعبے میں آزاد نہیں جھوڑا، بلکہ ہر پہلو ہے انسان کی راہ نمائی کی ہے، خواہ اس پہلوکا تعلق شعبے میں آزاد نہیں جھوڑا، بلکہ ہر پہلو ہے انسان کی راہ نمائی کی ہے، خواہ اس پہلوکا تعلق سے ہویا معاشرے کے اصلاح کے

لیے بنیادگھرکو بنایا ہے اور گھر سے بھی پہلے خاص طور پر گھر کے سر پرست کوسب سے پہلے اصلاح کی تلقین کی ہے۔

چنانچەاللەتعالى كافرمان ہے:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا قُوْاَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظٌ شِدَادُلاّ يَعْصُونَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ (الترب:١)

"اے ایمان والواقم خودکواوراپے گھروالوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں،جس پرسخت دل بہت مضبوط فر شتے ہیں، جواللہ ک نافر مانی نہیں کرتے جووہ انہیں تھم دے اوروہ کرتے ہیں جووہ تھم دیے جاتے ہیں۔"

اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے گھر کے سر پرست کو خاطب کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کوجہنم کی آگ سے بچائے، اس کے بعدا پنے گھر والوں کی اصلاح کرے اور انھیں جہنم کی آگ سے بچائے کی کوشش کرے۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کی اصلاح کی بنیادگھر کا سر پرست ہے اگر وہ تھیک ہو جاتا ہے تو پورا گھر ٹھیک ہوجائے گا اور اگر ایک گھر اسلامی معاشرت کا منظر پیش کرے گا تو یقینا معاشرے میں اسلام کا رنگ نظر آئے گا۔

معاشرے کی اصلاح کے لیے رسول الله مَثَالَّةُ مِثْمَ البَّیْ الْبَیْ امت کوبڑے جامع انداز میں تھیجت کی ہے، چنانچہ صحیح بناری: کتاب الجبعة، باب الجبعة فی القری والمدن: ۸۹۳ میں عبدالله بن عمر وَالْمَا فَر ماتے ہیں که رسول الله مَثَالِثَیْلِم نے فرمایا:

((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: الامام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت ذوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده و مسئول عن رعيته).

"تم سب گران ہواورتم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا، حاکم گران ہے اوراس سے ابنی رعایا کے متعلق بوچھ کچھ ہوگی، آ دمی اپنے اہل خانہ کا گران ہے اوراس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بوی اپنے خاوند کے گھر کی گران ہے اوراس سے اس ذمہ داری کی باز پرس ہوگی، خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس گرانی کے متعلق سوال ہوگا۔"

رسول الله من الله الله من الل

﴿ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُورُ ضِنْ بُيُوتِكُورُ سَكَنّاً ... الن ﴿ (النَّالَ اللّٰهِ النَّهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

امام ابن کثیر رایشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے اس کے گھر کو بڑی نعمت بنایا ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا گھر انسان کی بیدائش کی جگہ اور اس کے آرام وسکون کا مرکز ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ وفت گزار نے کے لیے اعلیٰ مقام ہے اور اس کی خلوت کی جگہ ہے، تمام مصائب وآلام سے چور ہوکر انسان کو آخر اپنے مقام ہے اور اس کی خلوت کی جگہ ہی انسان کی بیوی بیٹیوں کے لیے پردہ کی ضانت کے گھر ہی انسان کی بیوی بیٹیوں کے لیے پردہ کی ضانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَقُونَ فِي بُيُونِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (الاحزاب:٢٣) "اینے گھروں میں رہا کرو (صرف بقدرضرورت باہرجاسکتی ہو) دورجاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب وزینت ظاہر مت کرو" امام مجاہد بالتے بیل جو عورت گھرے باہرنکل کرمردوں کے آگے چلتی ہے

# وہ دور جا ہلیت والا کام کرتی ہے۔

عورت کے لیے اصل جائے قرار،اس کی عظمت وآبروکی ضانت،اس کے گھر کی چارد یواری کے اندر کی زندگی ہے، گھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے،اس نعمت کی قدران سے معلوم کروجن کے پاس گھرنہیں یاان لوگوں سے پوچھوجولوگ فٹ پاتھ پرسوتے ہیں، یاان پناہ گزینوں سے جوجنگوں کے سبب عارضی خیموں میں وقت گزار رہے ہیں یاان لوگوں سے جوبغیر گھر کے کھلے آسان تلے وقت گزار تے ہیں، تب آپ کو گھر کی قدرو قیمت کا انداز ہ ہوگا۔

بندہ ناچیز راقم اثیم اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ وہ میر ہے اس کمل کو خالص اپنے لیے تبول فرمائے ، اور پڑھنے والے کونفع پہنچائے اور لکھنے والے کے لیے اس کواس دن کے واسطے ذخیرہ اور توشہ بنائے جس دن مال اور بیٹے نفع نہ دیں گے صرف وہی کامیاب موگا جو قلبِ سلیم لے کرآئے گا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ فَى إِلَّا مَنْ اَنَّى اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ ﴿ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ فَى إِلَا مَنْ اَنَّى اللهُ وَهِ ﴾ (الشرار: ٥٥ '٥٥)

#### محتاج دُعب

محدروح الله نقشبت دی غفوری المرقوم: ۱۸ مرجمادی الثانیه ۲۰۱۳ هه-۲۰۱۱ را پریل ۲۰۱۳ ه رابط نمبر: 3554308-0300 0342-2001115





بہلا باب میں

گھرگی اہمیت اور گھراللدگی ایک عظیم نعمت



# عَلَيْ مُعْمِرا يَكُ عُظَّيمُ نِعْتِ مَعْمَدِ الْكَ عُظَّيمُ نِعْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

انسان کے لیے گھراللہ تبارک وتعالیٰ کی عظیم تعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں اس مہولت کی دستیا بی کواپناانعام قرار دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا ﴾ (الخل: ٨٠)

"اورالله نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے جائے سکونت بنائی۔" حافظ ابن کثیر پراٹیٹھائے کہتے ہیں:

"الله سبحان و و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں پر اپنی عظیم نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ان کی رہائش کے لیے گھر بنائے ،جن میں وہ پناہ لیتے ہیں، چھپاؤ کیڑتے اور ہمہ قسم کی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ (یقینا انسانوں کے لیے بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے)۔"

انسان جب اپنے چاروں اطراف نظر دوڑائے تو کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے، جو گھرجیسی نعمت سے محرومی کی وجہ سے سڑکوں کے کنار سے فٹ پاتھوں پر اور پارکوں میں پڑے را تیں بسر کرتے ہیں، یا حجیت کی عدم دستیا بی کے سبب جیموں وغیرہ میں زندگی کے دن گزار نے پرمجبور ہوتے ہیں۔ ایسی صور تحال میں گھر کی سہولت و دستیا بی جیسی نعمت کا دساس دو چند ہوجا تا ہے اور اس نعمت غیر مترقبہ پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہونا کی مدنظر رکھتے ہوئے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ ہُر رات ان کلمات کے ساتھ اللہ سجانہ و تعیالیٰ کاشکرا داکر تے تھے۔ 4

حضرت انس بن ما لک مظافرہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مَثَّلَظِیمُ جب اپنے بستر پرتشریف لے جاتے تو بیکلمات کہتے تھے: ((الحمد شه الذي اطعمنا وسقانا، وكفانا واوانا، فكم مهن لا كانى له، ولامودى)).

"سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا ، ہمیں پلایا ، ہمیں کافی ہوااور ہمیں (رہنے کے لیے) ٹھکا نہ دیا ، چنانچہ کتنے ہی لوگ ہیں جنھیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی پناہ دینے والا۔"

پھرگھر کی اہمیت اس واقعہ سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام وشمنی کے نتیج میں بنونضیر کے یہودیوں کو بے گھر کر کے ذلیل وخوار کیا اور جلاوطنی کے عذاب سے دو چار کیا تھا،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي ٓ اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ \* ﴾ (الحشر: ٢)

"وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنھوں ہے کفر کیا، پہلے اکھ میں ان کے گھروں سے نکال ماہر کیا۔"

یہ آیت الیل ہے کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے اور کفارومشر کین کو بے گھر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک قسم اور مقام عبرت ہے۔

# جنت میں گھر کی عظمت کھا ایکا

انسان خواہ جھونیروی میں زندگی گزار رہا ہو، یا کسی عارضی خیمے کے نیچے سرچھپاتا ہو،
یا کسی عالیشان بنگلے میں، گھر ہرانسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ بیانسان کی زندگی کا جزوالا زم
ہے، رزق حلال سے بقدرِ استطاعت گھر بنانا خاوندکی ذمہ داری ہے لیکن حرام کی کمائی کے بین کلے سے، حلال رزق کی جھونیروں بہتر ہے، کیونکہ یہ گھر جیسا بھی ہو عارضی ہے اصلی گھر تو قبر ہے اس میں باغ لگانے کے لیے نیک انمال کرنے قبر ہے اس میں باغ لگانے کے لیے نیک انمال کرنے میں جاس کا ساتھ کا ایک کے نیک انمال کرنے

صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعآ، عند النوم: ۲۷۱۵: سنن أبی داود، کتاب الأدب، باب مایقال عند النوم: ۵۰۵۳

چاہیں، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ بسیراہوگااس گھر (جنت) نے نکلنے کا بھی امکان نہ ہوگا۔

اہل جنت کے لیے ایسے گھر ہوں گے جن کی مستقل الا شمنٹ ہوگی جہاں نہ تو کسی کا خوف ہوگا، بلکہ ایسا گھر ہوگا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی اس کا ظاہر باطن ایک ہوگا تکمی ہوئی جہاں نہ ہوگا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گے وہ ایسا گھر ہوگا جس کی ایک ہوگا تکمی ہوں گے وہ ایسا گھر ہوگا جس کی تعمیر رب کریم کے تم سے ہوئی ہے جس قدراس کی ذات جمیل ہے وہ ای قدران خدول کو سین وجیل گھر دے گا، اس میں ایسی ہویاں ہوں گی، جولڑائی جھڑے ہے پاک ہوجت اور حسن و جمال کا سرچشمہ ہوں گی اپنے خاوندی خوشنودی ان کی خوراک ہوگی ان کے محبت اور حسن و جمال کا سرچشمہ ہوں گی اپنے خاوندی خوشنودی ان کی خوراک ہوگی ان کے حسن کی مثالیس کتب احادیث میں ہیں جن کی پنڈلی کے اندروالا حصہ کیڑے سے جسین حسین ہوجائے وہ بھی نافر مانی نہیں کریں گی اس گھر میں انسان کی ہرضرورت پوری ہوگی جیسا کہ ہوجائے وہ بھی نافر مانی نہیں کریں گی اس گھر میں انسان کی ہرضرورت پوری ہوگی جیسا کہ میز بان اعلیٰ رب کریم نے خوشخبری دی ہے:

﴿ وَ لَكُمْ فِيْهَامَا تَشْتَهِنَ ٱنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَامَا تَدَّعُونَ أَنْزُلَا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيْمِ ﴿ ﴾ (خَمَ السجدة:٣٢،٣١)

"اوراس جنت میں ہروہ چیزتمہارے، ی لیے ہے جس کوتمہارادل چاہے، اوراس
میں ہروہ چیزتمہارے، ی لیے ہے جوتم منگوانا چاہو، یہ سب پجھاس ذات کی طرف
سے پہلی پہلی میز بانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔
جس خوش نصیب کواس جنت میں گھر مل گیا اسے وہاں سے نگلنے کاڈرنیس ہوگا
حیما کہ قد یہ نبوی منگر ہوئے کا منہوم ہے کہ جواس جنت میں داخل ہوگیا پھر بھی اس کووہاں سے
میما کہ قد یہ نبوی منگر ہوئے گا کہ منہوم ہے کہ جواس جنت میں داخل ہوگیا پھر بھی اس کووہاں سے
نکالانہیں جائے گا وہ جنت عرش عظیم کے دب کی ملکیت ہے اس میں گھر کے حصول کے لیے انسان
کوا پئی ساری زندگی صرف کرنا پڑ نے ویہ بھی کم ہے جہاں سکون وسلامتی اورخوشی ہی خوش ہے
غم نام کی چیز وہاں کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں حتی کہ اس گھر کاما لک دب کریم اعلان فر مائے
گا جا وَا بِتم ہمیشہ کے لیے ان گھروں کے ما لک ہو تہمیں موت بھی نہیں آئے گی اور میں بھی
گا جا وَا بِتم ہمیشہ کے لیے ان گھروں کے ما لک ہو تہمیں موت بھی نہیں آئے گی اور میں بھی
تم سے راضی ہوں بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ((لا اسخط علیکم بعد معن الایہوم))



دوسری جانب اگردنیا کے گھر کی زیب وزینت کے لیے حرام وحلال کی تمیز نہ
کی جقوق العباد پامال کئے اور دنیا کے گھر کو ہمیشہ کا گھرتصور کرلیا اور ہر جائز و ناجائز طریقہ
ہے رقم حاصل کر کے اس گھر پرخرج کردی تو پھرا یسے گھر کے بدلے میں آخرت میں
ایسا گھر ملے گاجس کے نام ہے ہیں:

((جهنم،هاوية،نار،ويل،سجن،الحطمه،الدرك الاسفل...العماذًا بالله).

"مرُ ے اعمال کے بدلہ میں اس گھر کی رجسٹری یا انتقال نامہ جس طریقے سے ملے گاوہ طریقہ بڑا رسواکن ہے۔" اللہ نے فرمایا:

﴿ وَ أَصْعُبُ الشِّمَالِ أَمَّا أَصْعُبُ الشِّمَالِ ۚ فِي سَمُوْمِ وَّ حَمِيْمِ ۖ فَ ظِلِّ مِّن يَحُمُوْمِ ﴿ لَا بَارِدٍ وَّ لَا كَرِيْمِ ۞ ﴾ (الواتد:٣٢٢٣)

"اور جو ہائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ مول گے بیتی ہوئی اُور جو ہائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ مول گے بیتی ہوئے بیٹی میں اور سیاہ دھوئیں نے سائے میں، جونہ مصند اموگا، نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔"

اس گھر کے مالکوں کو جب ان کے بائیں باز وکومروڑ کررجسٹری تھائی جائے گ تواہے دیکھے کرسب لوگ اپنے اور پرائے ، دوست اور ڈھمن ، والدین اولا د ، اقر باء پہچان لیں گئے کہ یہ بدنصیب تو فلال بدنام محلے کار ہائش ہے وہ ایسا علاقہ ، وگا جہاں کے کھانے تھو ہر ( زقوم ) کے ہیں ، حضور مُثَافِقَةُم نے فر مایا:

"ایک قطرہ زقوم کا اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو اس کی بد ہو ہے دنیا کی معیشت تیاہ ہوجائے۔ "

اس محرمیں ایسے ایسے موذی جانور ہیں جن کے تنف یعنی پھونک ہے دُنیا ک

ساری فصلیں تباہ ہوجا نمیں جن کی زہرآ گ سے زیادہ گرم ہوگی بعض سانپوں کے اپنے زہر کی زیادتی کی وجہ سے سرکے بال اُڑے ہوئے ہوں گے،اس گھرکے پڑوی "اخبث الناس اشهالناس" ہوں گے یعنی ایک طرف فرعون ، دوسری طرف ابولہب، سامنے ابوجہل ، پیچھلی جانب شداد ہنمروداور قارون ہوں گے وہاں ہے ایمانی ،سود،جھوٹ ،دھو کہ وفریب،سمگانگ اورزنا کی کمائی کے اے۔ سی کی بجائے "ماءحمیم" کا شربت، گرمی یا دھو تھی کا سامیہ وہ بھی مصندانہیں ہوگا، پینے کے لیے پاک شراب "شراباطهودا" کی بجائے اہلتا ہوا یانی "ماء حدیم" اہل جہنم کی بد بودار پیپ اور گنداخون ، کھانے کے لیے روسٹ چکن نہیں بلکہ تھو ہروز قوم ،خوشبو کی بجائے بد بُواورر ہنے کے لیے بالا خانے ، بنگلے ،کوٹھیاں اور ریسٹورنٹ نہیں بلکہ تنگ اورا ندھیر کوٹھٹریاں ہوں گی جہاں سب نا فر مان اورمشرک بسیرا کریں گے۔ مصیبتوں سے گھراہوا گھر، وبال بیاری کے علاج کے لیے کوئی ڈاکٹرنہیں،مرض پر مرض، ڈانٹ پرڈانٹ، جب تکلیف حدے بڑھ جائے گی تواہل محلہ کے لیے اعلان ہوگاا ہے فلاں ٹاؤن میں رہنے والو! ابتمہاری تکلیف کومٹانے کے لیے صرف موت باقی تھی لیکن اب موت کوبھی موت آ چکی ہے لہذاتمہارا یہی انجام ہے ہتم نے ونیامیں جنت کے بدلے بیگھر پسند کیااب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہونہ تکلیف میں کمی ہوگی نہ عیاوت ہوگی بلکہ كهاجائ گا، دفعه موجاؤ، دفعه موجاؤ\_

تعمرے مطلع کیا تھاا*س نے اس کی خرید سے بھی رو* کا تھاتمہارے ا<u>چھے گ</u>ھر جنت کی طرف

راہ نمائی بھی کی تھی ، اچھے پرُ ہے گھر کا فرق بھی بتایا تھا،تم نے اس رسالت مآب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ کَ بِاللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

﴿ فَنُ وَقُواالْعَلَابَ بِهَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ۞ ﴾ (آل عران:١٠١) "لو پھراب مزہ چکھواس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے ہے۔"

﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَكُونَ ۞﴾ (الحده: ١١)

"بيبدلدبان كاعمال كا-"

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُنُ قًا وَعَشِيًّا ﴾ (المون:٢١)

" آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح وشام پیش کیا جا تا ہے۔"

﴿ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِينَا لَهُ صَنْكًا وَّ نَحْشُرُ } يَوْمَر

الْقِيْمَةِ ٱعْلَى ﴿ ﴾ (طُ)

"اور جومیری نفیحت سے منہ موڑے گاتو اس کو بڑی ننگ زندگی ملے گی ، اور

قیامت کے دن ہم اے اندھاکر کے اٹھائیں گے۔"

(بیتمہارا گھرتمہیں مبارک ہو)اں لیے برے گھرے بیخ کے لیے اور باعزت لوگوں کے محلے میں مناسب زندگی گزار نے کے لیے یہ عارضی زندگی اپنے رب کے تکم کے مطابق گزارلو،اس عارضی دنیا کے گھر کوایسا بناؤجس کے بدلے میں اللہ اپنی رحمت کرکے بندے کو بخش دے۔

((اللهم اجعلنامن اهل الجنة ولا تجعلنامن اهل النار)).

" یاالته ا بهم سب مسلمان کمزور اور گناه گار ہیں تواپنی رحمت ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فر ما کیونکہ وہ اعلی مقام ہے۔"

حدیث شریف میں ہے:

((فأذاستلتم الله فاستلوه الفردوس)).

جب الله سے آخرت كا كھر ما تكوتو ہميشہ جنت الفردوس كى طلب كروكيوں كه وہ جنت ميں اعلیٰ مقام ہے۔ ((اللهم انا نسسلك البنة الفي دوس)).

ورواه الترمذي بسند صحيح (الشيخ الباني)



﴿ يَاكِتُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوْلَ أَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَادًا ﴾ (الحريم:١)

"ايمان والو!ايخ آپ كواورايخ گھر والول كوجہنم كى آگ ہے بچاؤ"

جب انسان گھرجیسی نعمت سے محروم ہوتو وہ گھر کی اسلام کے مطابق تربیت کیے کرسکتا ہے؟ لہٰذا گھروالوں کی تربیت کے لیے گھر کا ہونا ناگزیر ہے۔

دوسسرافاتده: ذمه دارى كونجمانا: ارشاد نبوى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

((قال مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك امرضيعه يسئل الرجل عن اهل بيته)).

"جس چیز کاکسی کواللہ تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس چیز کاحق ادا کیا یاضائع کیا تھا، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی ہوچھا جائے گا۔"

انسان کے بیوی بیچا گرشر یعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں اور گھر کاسر براہ اس کی پروانہیں کرتا تو اولاد، بیوی، بیچاس آدمی کوجہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے،
اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بنیادی مرحلہ گھر ہی ہے، اور گھر ہی نعت رب جلیل ہے۔
تغیب رافا کمرہ: گھر ہی انسان کی جان کی حفاظت ،اس کے ایمان کی حفاظت، مال واولادکی حفاظت کی صانت واولادکی حفاظت کی صانت ہے۔
دور میں تمام قسم کی برائیوں سے حفاظت کی صانت ہے۔ حدیث نبوی مُنافِیْن ہے:

((طوں لین ملك لسانه و وسعه بیته و بكى على خطيئته)).

"مبارک ہواس مخص کوجس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہواور اس کا محمراس

رواه النسائي 4 رواه الطبراني في الاوسط\_

کے لیے کافی ہو، وہ (ندامت وشرمندگی کی بناپر )ا پنی غلطیول پرروئے " وُنیاوآ خرت میں ایسا آ دمی خوش نصیب ہوگا۔

ایک دوسری صدیث میں ہے:

((خبس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله. من عاد مريضا، اوخرج غازيا، او دخل على امامه يريد تعزيرة وتوقيرة، اوقعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس). (رواه اخمد)

" پانج كاموں ميں ہے جس نے ايك كام بھى كرليا تو وہ انسان الله كى ضانت ميں ہوتا ہے ان ميں ہے جس نے يمار كى عيادت كى ياوہ غزوہ كے ليے نكايا ياوہ اپ امام كى عزت وتو قير كرنے كى نيت سے نكايا وہ اپ گھر ميں بيضار ہاتا كه لوگ الى سے سلامت رہيں اور وہ لوگوں سے سلامت رہيں۔

کیونکہ فتنہ وفساد کے وقت انسان کوا پناایمان بحانامشکل ہوجا تاہے،گھرے باہرانسان سس کی غیبت کرے گا، یا چغلی کرے گا یا دوسری برائیوں میں طوعاُوکرھا شریک ہوگا ہر دو صورت میں انسان کی بربادی ہے۔ایسے حالات میں گھرا یک محفوظ قلعہ ہوتا ہے اس بات کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ایک شریف انسان کسی ایسے معاشرے میں وقت سرزارتا ہو جہاں کوئی جگہ برائی ہے خالی نہ ہو، حرام کی نظر سے بچنامشکل ہو،اپنے بیوی بچوں کوسوسائٹ ہے بچانامشکل ہو، بیوی کوز مانہ اور برادری کی رسم ورواج ہے بچانا، بے پردگی ہے بچا نامشکل ہو، وہاں گھر میں ہی رہ کر برائیوں ہے انسان کی نجات ممکن ہے ۔ چو متافا مرہ: زندگی گزارنے کے لیے ہمردی سے بحیاؤ ہنت کرمی سے بھاؤ ہارشوں ہے بچاؤ ، فراغت کے اوقات گزارنے کے لیے گھر ہی انسان کے لیے جائے پناہ ہے۔ بانچوال فاعدہ: محری سب سے زیادہ اہمیت اس بات سے عیال ہے کہ ہر محرمعاش کے لیے مکان میں اینٹ کی طرح ہوتا ہے جس طرح عمارت کی ایک ایک اینٹ کا درست ہونا ضروری ہے اس طرح ہر کھر کا اسلامی طرز ہے زندگی گزارنا، معاشرہ کی اصلاح کے لیے **ضروری ہے جب ہر کھراپنی اخلاقی ومعاشرتی ، دینی ، تومی ، ذمہ داری ہے نبر د آ زما ہوگا تو** 

یقینا ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہال نیکی کا ہر کام کرناممکن ہوگا اور برائی کے اسباب کم ہول گے خداکی نعمتوں کا نزول ہوگا اور معاشرے میں امن وسکون ہوگا اور ہرانسان اپنے گھر میں اطمینان کی نیندسوئے گا، اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کر کے آخرت کے اصلی گھر جوقبر ہے اس کوبہتر بنائے گا جو ہمیشہ کا گھر ہے۔

البوت قدم كل نفس شاربها والقبرباب كل نفس داخلها "موت ايما يياله عجو برايك في بينا عن قبرايمادروازه عجس سے برايك في رائدرنا ہے۔ "

# محفر كواسلامي بنائي

## ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُدُودِ

الْاَنْعَامِ بُيُوتَكُمْ السَّتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ اوَ مِن اللّٰهُ عَالَمَ اللّٰهُ الْفَاقَاوَ مَتَاعًا إلى حِيْنِ ﴿ الْعَلَيْهِ الْمُعَادِهَا الْفَاقَاوَ مَتَاعًا إلى حِيْنِ ﴿ الْعَلَيْهِ الْمُعَادِهَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

گھروالی نعمت کی قدر سیجیے کیونکہ دنیامیں چار دیواری اور حصت کامل جانا اور امن کے ساتھ اپنے اہل وعیال کو لے کر کہیں بیٹھ جانا ،حدیث کے مطابق بینعمت ہی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔

بحیثیت مسلمان ہم سب پرفرض ہے کہ ہم گھروں کے ماحول کوصاف سخرااور اسلامی بنا تھی، مسلمان اور کافر کے گھر میں نما یاں فرق ہونا چاہیے، مسلمان کا گھراور وہاں کا ماحول ایسا پا کیزہ ہو کہ ہر بل آخرت کی طرف دھیان رہے، گھر کی چارد یوار ک میں فحاش اور برائی کانام ونشان تک نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ضرور ک کام کانے سے فارغ ہو کر ابنازیادہ وقت اپنے گھر میں آج کل ہمارے معاشرے میں جوآ وارگ اور بے راہ روی ہاں کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ نہ ہونے کے برابروت گزارتے ہیں اور سارے کا ساراوت یاری، دوتی اور چوکوں وچورا ہوں میں برباد کردیتے ہیں، جن لوگوں کا گھر شہر نے کوجی نہ چاہے اور ہمہ وقت آوارہ گردی کی فکر لاحق رہے، ان کے گھر بھی آباد نہیں ہو سکتے ، نہ از دوا جی زندگی خوشگوار ہوگی اور نہ ہی والدین راضی ہوں گے، دنیا کے فتنوں اور آوارگی کے برے نتائج سے ہوگی اور نہ ہی والدین راضی ہوں گے، دنیا کے فتنوں اور آوارگی کے برے نتائج سے بھی کے کہ زیادہ وقت اپنے گھروالوں کودیں اور چارد یواری میں بھی کے کہ زیادہ وقت اپنے گھروالوں کودیں اور چارد یواری میں بھی کے کہ زیادہ وقت اپنے گھروالوں کودیں اور چارد یواری میں بھی بے کہ زیادہ وقت اپنے گھروالوں کودیں اور چارد یواری میں کراریں۔ اس سلسلے میں تمہیدی طور پر آپ منافیز کی چندا حادیث ملاحظ فر ما تھیں:

صحابی رسول نے آپ مَٹَائِیْنَا کہ سے سوال کیا کہ نجات کن کاموں میں ہے۔؟ یعنی سلامتی والی ، پرامن زندگی کاراز کیا ہے۔۔۔۔؟ رسول اللّٰد مَثَائِثِیْنَا کہ نے ارشا وفر مایا:

((املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك). " "ابنى زبان كوايخ كنرول مي ركه اورايخ محركواي لي كافى سجه اورايخ عنا مول پررو"



اسى طرح رسول اللد مَنَالِيَّةُ فِي كَافْر مان ب:

((سلامة الرجل من الفتنة ان يلزم بيته)).

" آدمی کا فتنے سے بچناای میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں تفہرے" اورایک روایت میں فتنوں سے بچنے کے لیے آپ مُلَّا ﷺ اِنْ عَلَم ارشاد فرمایا:

((والزموا اجواف البيوت)). 🌣

" اپنے گھروں کے اندرون کولازم پکڑو۔"

یعنی فتنوں کے دور میں زیادہ وقت اپنے گھروں کے اندر رہو، بہت کی المجھنوں اور پریٹانیوں سے محفوظ رہو گے، بلکہ ایک روایت میں رسول الله مَثَاثِیَّا نے ایسے مخص کو خوش حالی، خوش گواری اور جنت کی بٹارت دی ہے جوا پئے گھرکوا پنے لیے کافی سمجھتا ہے اور ضروری کام کاج سے فارغ ہوکرا پئے گھر میں گھہرتا ہے۔

حديث كَ الفاظ ملاحظ فرماني:

طوبى لهن ملك لساندووسعه بيته وبكي على خطيئته).

" خوش خبری یا جنت کے طوبی ورخت کا سامیہ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھااورا پنے گھر کو کافی سمجھااورا پنے گناموں کو یا دکر کے

رو يا"

قار تمین کرام! موجودہ حالات میں آپ سروے اور تحقیق کرلیں جن لوگوں کوزیادہ پھرنے کی عادت ہے وہ طرح کی عداوتوں اور پریشانیوں میں جتلا ہیں اور جولوگ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتے ہوئے ذکروفکر میں مصروف رہتے ہیں وہ سلامتی اور عافیت کی زندگی بسرکرتے ہیں۔

آج کل ینظریبعض پر مے لکھے دُنسادارحضرات میں بہت زیادہ گردش کررہاہے

<sup>4</sup> صحيح الجامع الصغير: ٣٦٤٩.

<sup>♣</sup> جامع الترمذي:٢٠٠٢، صحيح الجامع الصغير:١٣٢١ سلسلة: ١٥٢٤.

<sup>🕻</sup> صحيح الجامع الصغير: ٤٥٢٩، صحيح الترغيب والترهيب:٣٣٣٢-

کہ 'زیادہ وقت گھرسے باہرر ہنا جاہے پھر گھروالے زیادہ عزت کرتے ہیں، زیادہ ونت گھر میں رہیں تو گھروالوں کی نگاہوں میں مقام اور و قارنہیں رہتا"

یہ سوچ آوارہ مزاج لوگوں کی ہے اور معاشرہ اس سوچ کی بڑی سز ابھگت رہا ہے، شریعت اسلامیہ ہماری یہی راہ نمائی کرتی ہے کہ اپنے کار دبارا ورملاز مت سے فارغ ہوتے ہی گھروں کا رُخ کرواوراپنے والدین کی خدمت اور بچوں کی تربیت میں وقت گزارو۔ آج کل مرد تو مردر ہے عور تیں بھی اپنازیادہ وقت گھر سے باہر گزار کرخوش ہوتی ہیں، اور عور توں کا بازاروں میں نکانامعمول اور فیشن بن چکاہے جب کہ دین اسلام اور شریف خاندانی لوگ اس کو ہر گر ہر گر انجھانہیں سمجھتے۔

بن سنورکرآ زادانہ پھرنا ہے دین عورتوں کی علامت ہے، یہی وہ عورتیں ہیں کہ جن کو باہرر ہنے کی عادت پڑ جائے تو گھر کی چارد بواری ان کواچھی نہیں گئی ،وہ مردول کے شانہ بشانہ کام کرنے کواور غیرمحرموں کے ساتھ ڈیل کرنے کوروشن خیالی بجھتی ہیں، جب کہ حدیث کے مطابق باحیا عورت جس قدرزیا دہ گھر کے اندرونی حصوں ہیں رہے اس قدروی نے دو یہ دیا ہے۔ اس قدروی جا کہ دروی حصوں ہیں رہے اس قدروی نے دو اللہ کے قریب ہوتی ہے ،فر مان مصطفیٰ مُن اللہ کے اندرونی حصوں ہیں رہے اس قدروی بیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے ،فر مان مصطفیٰ مُن اللہ کے اندرونی حصوں ہیں دے اس قدروی بیادہ بیاد

((المراة عورة و انها اذاخرجت استشرفها الشيطان وانهااقرب مايكون الى الله وهى في قعربيتها)).

"عورت پردہ ہے اور جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور عورت اس وقت اللہ تعسالی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو۔"

بہر صورت مقصود خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ وقت اپنے تھروں میں گزار واورا پئے تھروں کے ماحول کوروحانی اور اسلامی بناؤ ، گھر کے ماحول سے خاندان سنورتے اور بگڑتے ہیں۔

<sup>🖚</sup> المعجم الكبير: ١٠١٠- مديث: ١١٥١- ا

شریعت مطہرہ پرعمل کرنے ہے آپ کا گھرروحانی مرکز ہوگااور آپ اپنے گھر میں اسلام اورا یمان کی خوشبومحسوں کریں گے،اللہ تعالیٰ نے گھر میں ہوئے کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشادفر مایا:

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ تمہارے گھر بہت بڑی نعمت ہیں اور تمہارے گھر بہت بڑی نعمت ہیں اور تمہارے لیے سکون کی جگہ ہیں ،سکون آ وارگی سے اور بازاروں میں چکرلگانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے اورا گر گھر کا ماحول اسلامی اور روحانی بنا دیا جائے توصرف سکون ہی نہیں بلکہ گھر سے لذت اور روحانی خوشبوآ ناشروع ہوجاتی ہے۔

# المن المرين داخل مون كيك طلب اجازت كي ابميت

### ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَاكِنُهُ النَّذِيْنَ الْمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ آيْمَانَكُمْ وَ الّذِيْنَ لَمُ يَبُلُهُ الّذِيْنَ مَلَكَتْ آيْمَانَكُمْ وَ الّذِيْنَ لَمُ يَبُلُهُ وَالْمَائِكُمْ وَ الْمَائِكُمْ وَ الْمَائِكُمُ وَ الْمَائِكُمُ وَ الْمَائِكُمُ وَ الْمَائِكُمُ وَ الْمَائِكُمُ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ اللّهُ لَكُمُ الْلَيْتِ وَاللّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِذَا اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمًا وَ الله عَلَيْمُ حَكِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمًا وَ الله اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا وَ اللّهُ عَلِيمًا عَلَيْمٌ حَكِيمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا وَ اللهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمًا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَكَعُ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن مِن فَلْمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن مَن فَلْمُ الْمُعْدُ الْمُعْدُمُ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ مَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ الْمِيهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَالنّهُ عَلَيْمٌ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

"اے ایمان والو! تمہارے مملوکوں کواور جوتم میں حد بلوغ کوئیں پہنچان کو تین وقتوں میں اجازت لینی چاہے، نمازض سے پہلے، اور جب دو بہر کواپنے کیڑے اتارو یا کرتے ہو، اور نمازعشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردہ کے ہیں، ان اوقات کے سوانہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ ان پر کچھالزام ہے، وہ بکٹرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی سی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی سی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، والاحکمت والا ہے اور جس وقت تم میں وہ لا کے جو صد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اس طرح اللہ تم ہے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالی جانے طرح اللہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی جانے طرح اللہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی جانے والا اور حکمت والا ہے۔ "

حضرت ابن عباس بنائن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور منائن کے کی است انساری لا کے کو حضرت عمر بنائنو کے پاس ان کو بلانے کے لیے دو پہر کے وقت بھیجا، حضرت عمر بنائنو سورہ سے ہلاکا گھر میں گھس گیا، اوراس نے جاکر حضرت عمر بنائنو کو بیدار کیا، حضرت عمر بنائنو کا کیڑا گھسک گیا تھا، تو آپ بنائنو کے ول میں یہ خیال آیا کہ کاش ان کے آنے جانے کے لیے بھی کوئی تھم نازل ہوجا تا، اس کے بعد آپ حضور منائن کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو حضور منائن گئی نے آیت مذکورہ سنائی، یہ روایت اس آیت کے شان بزول کے سلسلہ میں آئی ہے۔

محمر میں طلب اجازت کی وجوہات ملاحظہ فر مائمیں:

🛈 الله تعب الى نے ہرانسان کواس کے رہنے کی جگہ عطافر مائی ہے خواہ مالکانہ ہویا کرایہ

ترجمة تنيم الامت حضرت مواه نااشرف على تعانوى يرفين بـ

پراور یا عارینة ہو، جب تک وہ اس مکان میں رہے، رہنے والے کا ہی کہلائے گا،اس مکان میں کسی دوسرے حتی کہ اصل مالک مکان کو بھی بغیرا جازت واخل ہونا جائز نہیں

انسان کا گھراس کا مسکن ہے اور سکن کی اصل غرض وغایت سکون وراحت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جہاں اپنی اس نعمتِ گرانمایہ کاذکر فرمایا ہے اس میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے: ﴿ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُوْ مِنْ بُیوْتِ کُوْ سَکُنّا ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے سکون وراحت کا سامان دیا اور یہ سکون وراحت کا سامان دیا اور یہ سکون وراحت میں ابنی جب ہی باتی رہ سکتی ہے کہ انسان دوسرے سی خص کی مداخلت کے بغیرا ہے گھر میں ابنی ضرورت کے مطابق آزادی سے کام انجام دے اور آرام کر سکے، اس کی آزادی میں خلل فروت کے مطابق آزادی میں خلل فران اگھری اصل مصلحت کوفوت کرنا ہے اور ایڈ ادینا اور تکلیف پہنچانا ہے۔

اسلام نے کسی کوبھی ناحق تکلیف دیناحرام قرار دیا ہے اجازت کے احکام میں ایک ہر کی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اوران کی ایذارسانی سے بچناہے، جو ہر شریف آ دمی کاعقلی فریضہ ہے۔

2 روسری مسلحت خوداس شخص کی ہے جو کسی سے بھی ملاقات کے لیے گیا ہو جب وہ اجازت لے کرشائستہ انسان کی طرح ملے گاتو مخاطب بھی اس کی بات قدر ومنزلت سے سنے گا،اوراگراس کی کوئی ضرورت ہے تواس کو پوراکر نے کا داعیہ اس کے دل میں بیدا ہوگاس کے خلاف اچا نک پہنچنے سے صاحب خانہ اس کو بلائے نا گہانی سمجھ میں بیدا ہوگاس کے خلاف اچا نک پہنچنے سے صاحب خانہ اس کو بلائے نا گہانی سمجھ کر دفع الوقتی سے کام لے گا گر خیر خوابی کا داعیہ ہوا بھی تو وہ مضمحل ہوجائے گا،اور آنے والے کوایڈ ائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔

ہ تیسری مسلحت فواحش و بے حیائی کا انسداد ہے بغیرا جازت کسی کے مکان میں داخل تیسری مسلحت فواحش و بے حیائی کا انسداد ہے بغیرا جازت کسی کے مکان میں داخل ہوجانے سے یہ بھی احمال ہے کہ غیرمحرم عورتوں پرنظر پڑے،اور شیطان دل میں غلط وسوسہ بیدا کر دے،ای مسلحت سے احکام استیذان کوقرآن میں حدزنا،حدقذف وغیرہ کے احکام کے متصل ہی ذکر فرمایا گیا ہے۔

﴿ وَراغورکیا جائے تو بہتریمی معلوم ہوتا ہے کہ بلااجازت اوراچا نک کسی کے گھر ہیں نہیں بہنچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ا ہے گھر کی ، تنہائی ہیں کسی ایسے کام ہیں مشغول ہوتا ہے جس ہے دوسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو ایسے وقت ہیں کوئی شخص وہاں پراچا نک آپنچ تو گھروالے کواس سے بڑی کلفت اوراؤیت ہوتی ہے، اورطبیعت میں ایک قسم کا انقباض بیدا ہوتا ہے، ای طرح دوسروں کو بھی اپنے اوپر تابی کرنا چاہیے کہ خدا معلوم وہ اس وقت کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جس کی اوپر تابی کرنا مناسب نہ جمجھتے ہوں، تو ہمارااس کے پاس لیکا یک پہنچنا اتنا ہی شاق گزرے گا جیسا کہ ایسے موقع پر ہم کونا گوارگزرتا ہے، انسان جس چیز کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا دوسروں کے اچا تک پہنچنا تنا ہی ہونے ہے دو بوشیدہ نہیں رہے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ زبردتی کسی کاراز معلوم کرنا گناہ ہے، جو دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے، اور ایڈائے مسلم گناہ ہے۔

اور بعض مرتبہ ایسی حالت میں بلااطلاع داخل ہوجانے والے پرغصہ بھی آجا تا ہے، اور زبان ہے سخت وست جملے بھی نکل جاتے ہیں اور بھی ہے خبری میں گھس آنے والے کے لیے زبان سے بدد عامھی نکل جاتی ہیں۔

آنے والے نے ناحق اس کے نا قابل اظہار امور میں مداخلت کی جواس کے لیے نامواری اور اذیت کا سبب ہوا کیونکہ صاحب خانہ اس حالت میں مظلوم کی حیثیت رکھتا ہے اور مظلوم کی بدد عابہت جلد قبول ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے:

((اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب)).

"مظلوم کی بدد عاسے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔"

بعض مرتبدایا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی جگہ تنہا ہوتا ہے تولیاس کی در تنگی اور بدن چھپانے میں چندال اصتباط نہیں کیا کرتا توا سے وقت بے خبری میں کوئی آجائے تواس شخص کو بڑی ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور آنے والے کو بھی نہایت شرمندگی لائق ہوتی ہے۔
 لائق ہوتی ہے۔

آ انسان کی طبیعت کچھاس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوتو کسی خیا ہوتو کسی خیا ہوتو کسی خیا ہوتو کسی خیا ہوتو کسی خیال میں محوجوتا ہے ، اگر ایک حالت میں اچا تک کوئی اس کے پاس بہنے جائے تو وہ چونک پڑتا ہے ، اس پر ایک قسم کا توحش طاری ہوجا تا ہے ، جس ہے اس کے دل ود ماغ کو دفعنا صدمہ بنجتا ہے اور مومن اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزت دار ہے اس کو تکلیف پہنچا نابڑا گناہ ہے ، اس لیے ضروری ہوا کہ اس کو پہلے باہر سے اس طرح اطلا عدی جو بہ جوادراس قدر محبت آمیز ہوجس سے توحش دور ہوجائے اور وہ محبت وانس کے ساتھ اجازت دے اور اچا تک آنے ہے جو اس کو ناگواری ہوئی اس سے بھی بچاؤ ہوجائے ، الغرض بیتھوڑ ہے ہو واصول جو اس کونا گواری ہوئی اس سے بھی بچاؤ ہوجائے ، الغرض بیتھوڑ ہے ہو واصول جو اس کونا گواری ہوئی اس سے بھی بچاؤ ہوجائے ، الغرض بیتھوڑ ہے ہو میں صرف بین پڑملی بیرا ہوگر ہم اپنے معاشرہ کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں ، جس میں صرف راحت و آرام اور چین و سکون ہی ہوگا ، ان کے بغیر ہم معاشرہ میں سکون پیدائیس راحت و آرام اور چین و سکون ہی ہوگا ، ان کے بغیر ہم معاشرہ میں سکون پیدائیس کر سکتے اور پریشانیوں کے انسبار میں گھرے رہیں گے جو ہمیں کسی بھی وقت چین سے نہیں رہنے دیں گے۔

# تخلیداوراس کی ضرورت

انسان بہر حال انسان ہے، جیسے وہ اپنے ہم جنسوں میں بیٹے کرآ رام محسوں کرتا ہے۔ ای طرح کبھی تنہائی چاہتا ہے کہ وہ آ رام کرے، چنا نچہ دن رات کے پچھ اوقات میں روزانہ ہی ایسا ہوتا ہے، آیت مذکورہ (جو پیچھے گزرگئ ہے) میں قرآن نے ان اوقات کے سلسلہ میں ہدایات دی ہیں کہ ان کا کھاظ ضروری ہے اور بیانسانی فطرت کے مطابق ہے۔ باپ ہو یا مال، میٹا ہو یا بیٹی، بھائی ہو یا بہن، خادم ہو یا خادمہ غرض کوئی بھی رشتہ دار ہو، وہ کسی کی مداخلت کوائی تنہائی کے وقت میں پندنہیں کرتا ہے کوئی مہذب آ دمی اپنا اعزاء وا قارب اور خدام کے سامنے مقاربت صنفی کی ہمت نہیں کرتا ہے، اور نہ حیاء وشرم اس کوائی کی اجازت دیتی ہو جاتا ہے، بہت کوائی کا جاتار کرلیٹا اور سوتے وقت عام طور پر تھوڑ ابے تکلف ہو جاتا ہے، بہت سارے کیڑے اتار کرلیٹا اور سوتا ہے خواہ گرمی ہو، خواہ سردی ہو، خاص طور سے گرم ممالک

میں گرمی کے موسم میں غیرضروری کیڑاا تاردیناضروری ہوتا ہے ،بعض اوقات نیند میں كيڑے سترے ہث جاتے ہيں،اس ليے ان اوقات مخصوصہ ميں آنے جانے والوں، عاقل وبالغ اورآ زادوں کے واسطے حکم پہلے گزر چِکا ہے کہ جب گھر میں آئیں اجازت لے کرداخل ہوں، گھرز نا نہ ہو یامر دانہ ہو، آنے والا مر د ہو یاعورت سب کے لیے حکم عام ہے اجازت کوواجب اورسلام کوسنت قرار دیا گیا ہے،مگریہ احکام اجازت غیروں کے لیے تھے، گراس آیت مذکورہ میں ایک دوسرے سے اجازت کے احکام کابیان ہے جن کاتعلق ان اقارب ومحارم سے ہے جوعاد تاایک ہی گھر میں رہتے سہتے ہیں اور ہروفت آتے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک چلے آنا اور آپس میں خلط ملط ہونا انسانی ضرور یات کی تحمیل کے لیے جمعی ضروری بھی ہوتا ہے،اس کی بندش نہیں کی گئی تھی ،اوران حضرات سے عورتوں کا پردہ بھی ایسا گہرانہیں ہوتا ہے،ایسے لوگوں کے لیے اگر چہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اس کا حکم ہے، کہ اطلاع کرکے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کوذراتیز کرکے، یا کھانس کھنکھار کرگھر میں داخل ہوں، بیا جازت ایسے اقارب کے لیے واجب نبیں ہے بلکہ متحب ہے جس کوترک کرنا مکروہ تنزیبی ہے لیکن ایک تھر کے رہنے والے بھی چونکہ بعض اوقات تنہائی کو پسند کرتے ہیں،اس لیے باہم ایک دوسرے کی مداخلت بغیراجازت کے آپن میں ناگواری کا باعث ہوتی ہے،اس مداخلت بے جاہے رو کئے کے لیے بیا حکامات بیان کئے گئے ہیں۔

# المرمل اندروني راحت كالهتمام

وہ بچے جوحد بلوغ کونہیں پہنچے اور جن سے عاد تأپر دہ بھی نہیں کیا جاتا ،اور وہ بلاضرورت محرمیں چکرلگاتے رہتے ہیں ،خواہ وہ اپنے گھر کے ہوں یا بریگانے کے ،یہاں تک کہا پنی اولا دہوں یا بھائی بہن کی ، یاغیروں کی اولا دہو۔

باندی،غلام،نوکر یا خادم ہے بھی کوئی خاص احتیاط نہیں کی جاتی ہے کہ یہ پیش خدمت ہوتے ہیں ہروقت اپنے مالک کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں بیر کت خودان کی

## کر کاالای اول کیے؟ کی حوالی کی الای اول کیے؟

تہذیب کے خلاف ہے، کسی کابھی دل نہیں چاہتا کہ سوتے وقت کوئی بچہ یا بچی بے روک فوک بغیراجازت کے اندر چلاآئے کیونکہ بساوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے شرما تا ہے کم از کم اس کی بے تکلفی اور آ رام میں اس سے خلل پڑنالازی ہے، اس لیے بیآ یات خصوصی استیزان کے احکام میں آئی ہیں کہ ان تین اوقات میں کوئی کسی کے پاس بغیراجازت نہ جایا کرے، بیتھم ان گھروں کا ہے کہ مکان توایک ہے مگر گھر میں کئی فیملیاں الگ الگ کمروں میں رہتی ہوں، گھر کا دروازہ اور صحن ایک ہی ہو، اللہ اللہ اسکہ اللہ الگ کمروں میں رہتی ہوں، گھر کا دروازہ اور صحن ایک ہی ہو، معمولی معرفی جزئیات کے اندرونی راحت کا اہتمام کس درجہ شریعت کو چیش نظر ہے، معمولی معمولی جزئیات کے احکام ای غرض کے لیے صادر فرمائے جارہے ہیں۔

# مرے تین اہم اوقات

تين او قات په بين:

- 🛈 صبح کی نمازے پہلے۔
- ② دوپہرکوآرام کےونت۔
- اورعشاء کے بعد کے اوقات جب آدمی کا موں سے فارغ ہوکرسونے چلتا ہے۔

عاد تاعام طور پریتین ہی اوقات تخلیہ اوراستر احت کے ہیں ،اوران اوقات میں ہر انسان آزاداور بے تکلف رہنا چاہتا ہے، بفکری سے نہ معلوم اپنے گھر میں کس حالت میں ہو،اور کہمی کھی آ دمی ان اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرور توں کود کیھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایکان والو! تم اوقار بو یہاں تک کہ مجھد ارسیانے ، باشعور تا بالغ بچوں ،اور خادموں کو بھی مجھد او کہ ان تین اوقات میں بغیر اطلاع کے چپ چاپ نہ آیا کریں، جیسا کہ بچوں کی سمجھادو کہ ان تین اوقات میں بغیر اطلاع کے چپ چاپ نہ آیا کریں، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، وہ اجازت کوجانے بھی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے تم ان کو سکھاؤان تین وقتوں میں غیر توغیر اپنے گھر میں بھی دوسر سے کمروں میں اگر وہاں پر کوئی رہنا ہوتو بغیر اجازت نہ کھس جایا کریں۔



## ايك سوال اوراس كاجواب

یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مذکورہ میں بالغ مردعورت کو استیذان کا حکم دینا اوراس کا پابند بنانا توسمجھ میں آتا ہے، کہ یقینا ایسا ہی ہونا چاہیے، گرنا بالغ بیج جوشر عاکسی حکم کے مکلف نہیں ہیں، ان کواجازت کا پابند کرنا بظاہر فقہی ضوابط کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کاجواب سیجھنے سے پہلے چند ہاتیں سیجھنے کی ہیں، اولا دانسان کے پاس ایک امانت ہے اس کے سلسلے میں اس پر بہت ی شرعی ، اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اندر شروع ہی سے ان ذمہ داریوں کا احساس اور شعور تازہ رہے، اور دہ ان سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے، جہاں اسلام نے والدین کے حقوق ، اللہ تعالی کے حقوق کے بعد تاکید کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، ای طرح والدین پر بھی شریعت نے پہلے حقوق رکھے ہیں جوزیل کے دا قعہ اور احادیث سے معلوم ہوں گے۔

ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر حضرت فاروق اعظم من افتی کی خدمت میں عاضر ہوا، اور کہا کہ یہ میرا بیٹا میرا نافر مان ہے، حضرت عمر من افتی نے اس لا کے سے فر مایا کہ کیا تجھ کواپنے باپ کی نافر مانی کرنے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا ہے؟ اور اس کے بعد باپ کحقوق پر آپ نے روشی ڈالی، لا کے نے کہا یا امیر المؤمنین! کیا لا کے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے یا نہیں، آپ نے فرمایا کیول نہیں ، ضرور ہے ، باپ پر پہلائی یہ ہے کہ اس کے لیے المجھی مال کا انتخاب کرے، یعنی وہ عورت جس سے وہ شادی کر رہا ہے میرت وصورت اور اخلاق وکر دار میں بہتر ہو، کی خدوش عورت جس سے وہ شادی کر رہا ہے میرت وصورت وجہ سے ذلت ورسوائی سے دو چارنہ ہونا پڑے ، پھر جب اللہ تعالی اولاد دے تواس کا اچھانا مرد کھے، جب وہ پڑھنے کے لاکن ہوتو کتاب اللہ کی تعلیم دے۔

اس نرکے نے بیس کرکہا،اللہ کوشم نہ توانہوں نے میری مال کا چھاا تخاب کیا اورنہ ہی میرااجھا تام تجویز کیا، کیونکہ میرانام کندگی کا کیڑا، چرنہ مجھے کتاب اللہ کی تعلیم

## کر کا الای احول کیے؟ کی دیکھی ہے؟

دی ، حضرت عمر مین تخت اس کے باپ کوخطاب کرکے فر مایا تو کہتا ہے کہ میرا بیٹانا فر مانی کرتا ہے ،اس سے پہلے کہ وہ تیری نافر مانی کرے ، تونے اس کی حق تلفی کی ہے ،میرے یاس سے چلے جاؤ۔

پھراحادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ بیوی سے تعلق کے وقت انسان کے اندر محفل اپنی خواہش نفس کی بھیل ہی کا جذبہ کار فر مانہ ہو، کیونکہ یہ ایک نفیاتی حقیقت ہے کہ بیوی سے تعلق کے وقت انسان کے اندرجس قسم کے جذبات ہوں گے اولاد پرلاز ماان کا اثر پڑے گا، بلکہ تسکین نفس کے ساتھ صالح اور نیک اولاد کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دل میں ایک تڑب بھی ہونا ضروری ہے، جنسی جذبات کی شدت کے وقت خدا کو یا در کھنا اور اس سے دعا کرنا مشکل نہیں ہے اس کا تعلق نیت اور ارادہ سے ہے مسلمان وہ ہے جواس حال میں بھی خدا کو نہ بھو لے اور شروع سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، تو اس پر شیطان کا اس طرح تسلط اور غلبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسے راہ راست سے بالکل پھیردے۔

بلکہ اس کو اور اس کی اولا دکوخداکی حفاظت حاصل رہے گی، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے: ((لم یضرہ الشیطان ولم یسلطہ)) یعنی جو شخص شروع ہی سے وُعاکرتا رہے گا، اس کی اولا دکوشیطان نقصان ہیں پہنچائے گا اور اس پر اس کا تسلط نہ ہوگا، بچصلاح وتقویٰ کا جو ہر لے کر پیدا ہوگا، وہ دیدہ ودانستہ اپنی خلطیوں اور کوتا ہیوں پر اصرار ہیں کرے گا بلکہ جب بھی شیطان کے زیر اثر، یانفس امارہ کے تقاضا سے کوئی لغزش ہوگ وہ فور اضداکی طرف رجوع کر کے اپنی کوتا ہیوں کی معافی چاہے گا، اس طرح اولا دکی تربیت کے بارے میں بھی کھے احادیث آئی ہیں۔

امام ترندی والین نے حضرت ایوب بن موئی والین نے مرسلاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ منافی والین کی ہے کہ رسول اللہ منافی والین کے است بہتر عطیہ حسنِ ادب ہے ، تر فدی کی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ منافی والی کہ انسان اپنے بیٹے کے درسول اللہ منافی والی کہ انسان اپنے بیٹے کو دوسری حدیث میں آیا ہے بدر جہا بہتر ہے اس سے کہ وہ ایک صاع خیرات کرے۔

لفلإنجناح المجا

مذکورہ آیت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ ان تین اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے کے لیے تم پر جناح (گناہ) نہیں ہے، اگر چہ لفظ جناح آیا ہے جوعمو ما گناہ کے معنی میں آتا ہے جوعمو ما گناہ کے معنی میں آتا ہے جوعمو ما گناہ کے معنی میں آتا ہے بیال پر جناح کے معنی بیریں کہ تمہارے لیے کوئی مضائقہ اور شکی نہیں ہے، اس سے بچوں کے مکلف اور گناہ گار ہونے کا شہر بھی ختم ہوجاتا ہے۔

بجول كود النف كي شرع حيثيت

ان تمن اوقات کے علاوہ (فجر سے پہلے، دو پہر کے بعد ادرعشاء کے بعد) دوسر سے اوقات میں نابالغ بچے اور گھر کے خادم عورتوں اور مردوں کے کمرہ میں یاان کے تخلیہ کی جگہوں میں بلاا جازت آ جاسکتے ہیں،اگراس صورت میں تم کسی نامناسب حالت میں

ہو،سر غلیظ کھلی ہوئی ہو، یابا ہم مباشرت کی صورت میں مبتلا ہواوروہ بلا اجازت کے آجائیں توتم کوڈا نٹنے یاسزاد ہے کاکوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری جمافت اور بدتہذیبی ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں اپنے آپ کوالی نامناسب حالت میں رکھو،اور چونکہ یہ اوقات عمو ما پردہ کے نہیں ہوتے ہیں،اس لیے ان میں اعضاء مستورہ کو چھپائے رکھنا تمہاراد بن اورا خلاقی فریصنہ ہے،البتہ اگر وہ تخلیہ کے مذکورہ تین اوقات میں تمہاری تربیت وتعلیم کے باوجود بلا اجازت آجائیں تو وہ قصور وار ہیں،ان کوسز ادی جاسکتی ہے،اگر تم نے اپنے بچوں باوجود بلا اجازت آجائیں تو وہ قصور وار ہیں،ان کوسز ادی جاسکتی ہے،اگر تم نے اپنے بچوں اور خادموں کو یہ تہذیب نہیں سکھائی توتم گناہ گار ہو،حضرت ابن عباس بڑاتین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لونڈی کو بھی اس کا پابند کرر کھا ہے کہ ان تین اوقات میں بغیرا جازت میر ب

### لفظ عورت کی مختیق

آیت میں جو ﴿ ثُلَثُ عَوْدَتِ لَکُوْدَ ﴾ ندکور ہے کہ تین اوقات تمہارے لیے عورت ہیں، عورت اردومیں توصنف نازک کے لیے بولا جاتا ہے مگر عربی میں اس کے معنی پردہ اور خطرہ کی جگہ کے ہیں، اور یہ لفظ اس عضو کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدی کے لیے باعث شرم وحیاء ہو، یا جس کا ظاہر ہونااس کونا گوار ہو، یہ سب معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں لوگ تنہا یا ابنی بیو بوں کے ساتھ عام طور پر ایس حالتوں میں ہوتے ہیں جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا اچا نک ان کے طور پر ایس حالتوں میں ہوتے ہیں جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا اچا نک ان کے خلوت خانوں میں آئے لیڈا ان کی تربیت کرو کہ ان تین اوقات میں جب وہ تمہارے خلوت خانوں میں آئے گئیس تو پہلے اجازت طلب کرلیا کریں چپ چاپ خاموثی کے ساتھ خلوت خانوں میں آئے وار خاطر بھی۔

ا ن چیزوں میں جو بکشرت پیش آتی ہیں اورجس سے بچنا اور محفوظ رہنا مشکل ہوتو شریعت اس میں سہولت کے بچھ پہلونکال دیتی ہے، مثلاً بلی کثرت سے محمروں میں آتی ہے

#### 

بلکہ اس کو پالتے بھی ہیں اور بھی وہ کھانے اور پینے کی چیز والع میں منہ ڈال دیتی ہے اگر شریعت اس کی منہ ڈالی ہوئی چیز وں کونجس یا حرام کردیتی ، تو افھینا لوگوں کواس سے بہت پریشانی پیش آتی ، اس لیے شریعت نے بچھ صور تیں سہولت کی نکال دی ہیں ، اس طرح یہاں پر بچوں اور خادموں کا مسکلہ ہے کہ بار بارکی اجازت طبی سے بہت دشواری اور پریشانی پیش آسکتی ہے۔

نوت: لیکن میں ہولت کے بہلوؤں کے نکالنے کا کام صرف علاء مجتبدین کاہے، ہر مخص کواس باب میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے، مثلاً کوئی مید دلیل پیش کرے کہ کتا بھی پالا جاتا ہے وہ بھی گھر میں رہتاہے چیزوں میں منہ ڈالتاہے، لہذا اس کی جھوٹی چیز ممنوع نہیں ہونی چاہئے ، توابیا قیاس قطعاً غلط ہوگا، کیونکہ شریعت نے کتا پالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

### تین اوقات ہی کی شخصیص نہیں

#### کر کا الای احول کیے؟ کی دیکھی ہو کہ اللای الای احول کیے؟

حجاب کے بیٹھا یالیٹا ہوا ہے، تو گھروالوں کواب کس مزیدا جازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگراس نے پردہ ڈال لیا ہے، یا دروازہ بند کرلیا تو پھرا جازت لینا گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہوگیا گرجس کواس نے خصوصی طور پرا جازت دے دی ہوکہ تم میرے پاس بلاروک ٹوک آسکتے ہووہ اس سے متنتی رہے گا۔

حضرت ابن عباس خات کی روایت تغییرابن کثیر نے بسند ابن ابی حاتم نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خات کی روایت تغییرا بن گیر نے مل کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک تو آیت استیذان ہے، دوسری آیت ﴿ إِنَّ اکْدُم کُورُ عِنْدُ اللهِ کُرنا چھوڑ دیا ہے، ایک تو آیت استیذان ہے، دوسری آیت ﴿ إِنَّ اکْدُم کُورُ عِنْدُ اللهِ اللهُ جس میں بتلایا کہ سب سے زیادہ مرم ومعزز وہ خض ہے جوسب سے زیادہ متی ہو۔ مگر آج کل معزز ومکرم وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کچھ زردنیا ہے، چاہ وہ اوصاف حقیقہ سے بالکل ہے بہرہ ہو، تیسری آیت ﴿ وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُواالْقُرْبَى اللهُ جس میں تقسیم میراث کے وقت وارثوں کواس بات کی ہدایت کی ہے کہ اگر مال وراث کی تقسیم کے وقت وارثوں کواس بات کی ہدایت کی ہے کہ اگر مال وراث کی تقسیم کے وقت وارثوں کواس بات کی ہدایت کی ہے کہ اگر مال وراثت کی تقسیم کے وقت کے ایک دائی دل شکتی نہو۔

چنانچہ گھر کی اصلاح اور اہل خانہ کی دین تعلیم وتربیت کرنا اور آتھیں شعائر اسلام کا پابند بنانا گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، اس لحاظ سے بچھ تیجیتیں پیش خدمت ہیں جن پرعمل بیرا ہونے سے گھرگلشن کا منظر پیش کرے گا، دنیا وی مصائب و پریشانیاں بیقیناً معدوم ہول گی، گھر بیس نورانیت وشاد مانی کی پرکیف بہاریں جلو و گرہوں گی، شیطان اور شیطانیت کا زورختم ہوگا اور آنہیں کھل کر کھیلنے اور بغاوت و سرشی اور آ وارگی و بے حیائی کے مناظر برپاکرنے کے مواقع میسر نہ ہول گے اور گھرکا سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا بھی کرسکے گا، نیز بیسے تیس نہ ہول کے لیے دنیوی واخروی کا میابی میں انتہائی ممدومعاون ہوں گی۔

ذیل میں ہم کیفیحتیں بالتر تیب بیان کریں گے، جسے حرزِ جان بنانا انہائی مفید ہے۔ محمر ہر فرد کی ضرورت ہے اگر ذاتی گھر تعمیر کرنا ہو یا کرائے وغیرہ پر حاصل کرنا ہوتو اس کے انتخاب کے متعلق اسکے باب میں ہدایات کولمحوظ رکھیں۔

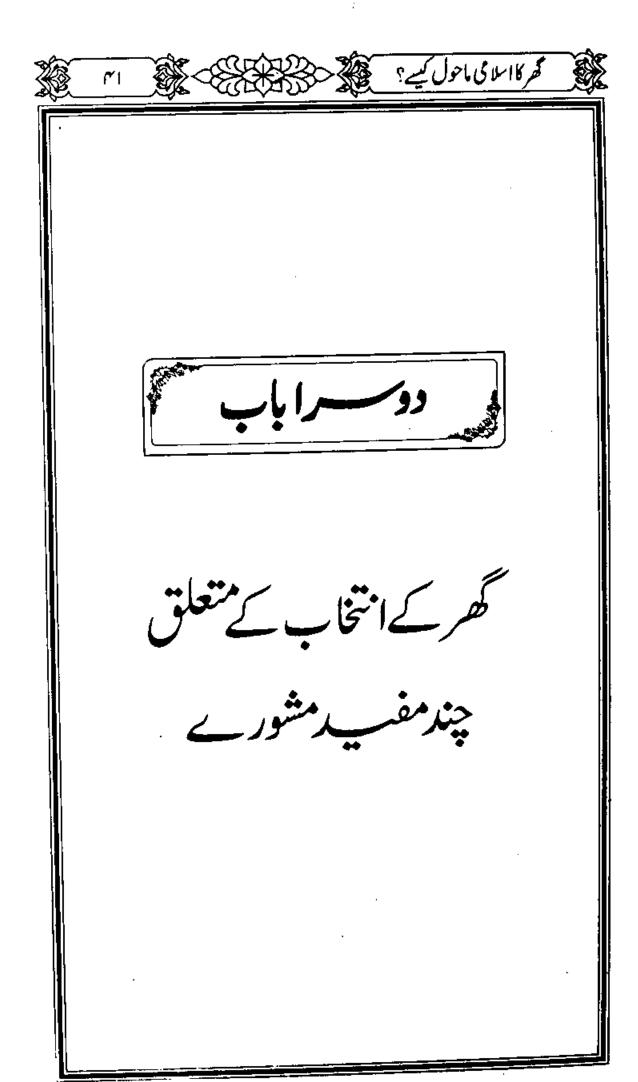



# الله المحمد كقريب بوناچاہيے الله

#### مومن کی علامت بیہ:

((قلبه معلق بالبسجدِ)).

"مومن کا دل مسجد ہے معلق رہتا ہے۔"

مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے فکر میں رہتا ہے، اس لیے معجد کے قریب گھر کے ہونے میں آپ کو دین و دنیا کا فاکدہ ہوگا آپ اذان سنیں گے ذکر اللہ ہوگا مصور سنگا اللہ ہوگا ایت ہوگی اور اس طرح دوتی حضور سنگا اللہ ہوگا ہے۔ مسلمان بھا تیوں سے ملاقات ہوگی اور اس طرح دوتی رشتے میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے، معجد کے قریب گھر بنانے سے باجماعت نماز اواکر سکیں گے جب کہ موجودہ دور میں با جماعت نماز کواہمیت نہیں دی جاتی بلکہ بعض لوگ اذان اور نماز کی آواز کواپنے کام میں مداخلت محسوں کرتے ہیں، پھرآپ کو نیندسے جگانے کے لیے اذان معاون ثابت ہوگی، بچ قرآن سیکھیں گاس کے برعس اگر گھرسینما کے قریب ہے تو بچ معاون ثابت ہوگی، بچ قرآن سیکھیں گاس کے برعس اگر گھرسینما کے قریب ہے تو بچ فلمی گانے یادکرلیں گے، تو بھین جانے کہ مسجد کے قرب وجوار میں اجھے اثر ات مرتب موں گے جو دارین کی مسرتوں کا سب بے گا، للبذا گھروں کے انتخاب کے حوالہ سے قرآن وسنت کی اصل تعلیمات کی اشاعت کی حامل معجد کی قربت کو ضرور ترجے ویں۔

ابراہیم علائی نے اساعیل اوران کی والدہ علیہ کمسجد حرام کے قریب بسایا تواس میں
 ایک حکمت میرتھی کہ بیہ با آسانی نماز کا اہتمام کرسکیں، کیونکہ مساجدے دوری سستی
 وکا بلی اور ترک نماز کا باعث بن سکتی ہے۔

﴿ رَبَّنَاۤ إِنِّ ٱسْكَنْتُ مِن دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ' رَبَّنَا لِيُقِيْبُواالصَّلُوةَ ﴾ (ابرائيم:٣٤)

"اے بہارے رب! بے شک میں نے اپنی کچھاولا دکو تیرے حرمت والے گھر کے قریب غیرزری وادی میں آباد کیاہے تا کہ وہ نماز قائم کریں۔"

#### 

تی مرم مُلَافِیْ نے مدینہ آمد پرسب سے بہلاکام معجد نبوی کی تعمیر کا کیا اور اس کے ساتھ ملحق محمد تعمیر کرنا ملحق محمد تعمیر کرنا ہوں کے ساتھ کی دلیل ہے کہ معجد کے قریب محمد تعمیر کرنا بہندیدہ ممل ہے۔

### ا پنا گھرفاس لوگوں سے دُور بنا کیں ا

مکان بناتے یا خرید تے وقت اس اہم کفتہ کو کھوظ خاطر رکھیں کیونکہ ((المجاد قبل المداد)) گھر کی آبادی ہے پہلے گردونو اح کا ماحول پڑوسیوں کی دینی واخلاقی حالت دیکھنا مغروری ہے اگر آپ کسی ایسے محلے میں مکان لیتے ہیں جہاں فاسق و فاجرلوگ رہتے ہیں تو یقینا اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو لو ہار کی بھٹی سے تپش ضرور پہنچ گی، کے مصداق آپ بھی ان بھینا اگر کپڑے نہ بھی جوجا کی گے جیسیا پڑوس اور ماحول ہوگا و لیے ہی اولاد کی تربیت ہوگی نئے فساد کا سامنا ہوگا، لادین پڑوس کے اختلاط سے آپ کی بیوی بھی متاثر ہوگی فاسق لوگوں کا کپڑھی آپ کی طرف منتقل ہوگا، پھر آپ ان سے بیخے کی کوشش کے باوجود نئے نہ پائیں گے، ایسی جگہ کی طرف منتقل ہوگا، پھر آپ ان سے بیخے کی کوشش کے باوجود نئے نہ پائیں گے، ایسی جگہ پڑکسی و نیادی غرض کی خاطر ہرگز مکان تعمیر نہ کریں اور نہ ہی خریدیں، بلکہ کوشش کریں کہ اسلامی ذہن والے صالح لوگوں کا پڑوس نصیب ہومکن ہے اس دنیا کے اچھے پڑوی جنت میں ہمیں آپ کے پڑوی بن جائیں جس طرح شاعر نے کہا ہے:

احب الصالحين ولست منهم

لعل الله یرزقنی صلاحا "یعنی میں خودصالے نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں شایداس محبت

کی وجہ ہے اللہ تعالی ان کا ساتھ نصیب فر مادے۔"

صدیث میں ہے کہ گھرسے پہلے پڑوی کودیکھو کیونکہ بڑے پڑوی سے بڑا عذاب کوئی نہیں، جولوگ برے پڑوسیوں سے نگل ہیں،ان سے پوچھیں کہ کسیا فائدے ہیں بڑے لوگوں سے دورر ہے کے،اللہ تعسالی بُرے پڑوسیوں کے شرسے بچائے۔آمین



### محمر کی تغییر میں کچھاہم اُمور

تھر تعمیر کرتے وقت چندامور کا خاص خیال رکھیں۔

ہے۔۔۔۔۔ا پنی طاقت کے مطابق گھر میں مہمان خانہ بنائیں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے بلکہ عرب میں جس آدمی کی تعریف مقصود ہوتی تو کہتے فلان آدمی کے چولہے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی یعنی اس کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگار ہتا ہے، گھر کی کھڑکوں میں پردہ لگانا چاہئے تا کہ پڑدسیوں کے گھر میں نظر نہ پڑے۔

🖈 ....عمر میں باتھ روم قبلہ رخ نہ بنائیں۔

🖈 .....گھر کھلا ہو، کیونکہ کھلا گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

تين چيزين انسان کي خوش متي کي علامت بين:

- (۱)....الیی نیک بیوی کہاہے دیکھے تو وہ خاوند کوخوش کردے جب انسان گھر میں موجود نہ ہوتو اس کے مال وآبر و کی حفاظت کرے۔
  - (۲)....الیمی سواری کاملنا جواس کواس کے رشتہ داروں سے ملنے میں معاون ثابت ہو۔
    - (۳).....کھلا گھرجس میں زیادہ مہمان ساسکیس بیدانسان کی خوش بختی ہے۔

وه اشیاء جوانسان کی بدیختی کی علامت ہیں:

کے علاوہ کی ہے۔۔۔۔الی عورت مل جائے کہ جب انسان اس کی طرف دیکھے تو ناراضی کے علاوہ کی کھے صاصل نہو، بدزبان ہوخاد ندغائب ہوتونہ مال محفوظ اور نہ عزت۔

السيس اليي سواري جوتفكاوث ويريشاني كاسبب مواوركس ككام بحى نهآسكه

انسان کے دل میں تنگ کے جس میں چندلوگ گزارہ کر سکیں جس سے ہروقت انسان کے دل میں تنگی محسوس ہو بیانسان کی بدبختی ہے۔ گھر میں روشندان اس نیت سے رکھیں کہ اذان کی آواز آئے گی۔ \*\*

### کر کاالای اول کے ؟ کی دول کے ؟

تھر کا کشادہ ہونااوراہل خانہ کی باہمی محبت والفت سعادت مندی کی علامت ہے ، نیز تھر کا حدودِ اربعہ تنگ اورغیروسیع ہولیکن گھر کے افراد میں باہمی الفت اور رفق ویگا تگت ہو، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔

محمر کھلااس نیت سے بنائیں کہ مہمان بیٹھیں گے یقیناا جر ملے گا،گھر کے لیے موسم کا خیال بھی رکھیں مثلاً ہوا،سورج کی روشنی وغیرہ،اس جدید دور میں ہرانسان تقریباً اس سے زیادہ سہولیات فراہم کرتا ہے۔اسلامی گھر جنت کی طرف ایک قدم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کواسلام سے مجت کی توفیق نصیب فرمائے۔(آبین)

### و محرك مر پرست الى ذمددارى نبعالى ا

چونکہ گھرکامیسرآ ناانسان کے لیے سعادت مندی کی علامت اوراللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے،اس اعتبارے گھرکے سرپرست پرکھے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،جن پرعمل پیراہوکروہ اپنے اوراپنے گھروالوں کے لیے نجات کاسامان پیدا کر سکتا ہے اورروز قیامت اپنی مسؤلیت سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے، ورنہ بصورت غفلت وسسی اورائل خانہ کی دین تعلیم وتربیت کا اہتمام نہ کرنے کی بدولت وہ خوداپنے آپ کواوراپنے ائل خانہ کوجہنم کا ایندھن بنانے کا موجب ہوگا اور گھروالوں کی نگرانی کا فرض نہ نبھانے اوران کی دین وشرقی تربیت نہ کرنے کی وجہسے قیامت کے دن اسے ذات ورسوائی کا مامنا کرنا پڑے گا، البندا گھریلو معاملات کی اصلاح اوراولا دوغیرہ کی دین واخلاتی تربیت مامنا کرنا پڑے گا، البندا گھریلو معاملات کی اصلاح اوراولا دوغیرہ کی دین واخلاتی تربیت میں کوتائی اورعدم دل چپسی کی روش ترک کی جائے ،اس میں گھرے سر پرست کی کامیا بی میں گھرے سر پرست کی کامیا بی بنیاں ہے۔

#### الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ الْمُنُواقُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًاوَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظًا شِكَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴿ (أَمْرِي: ٢) "اے ایمان والو! تم خودکواورا پے گھروالوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، جواللہ کی ایندھن انسان اور پھر ہیں، جس پر سخت ول بہت مضبوط فرشتے ہیں، جواللہ کی نافر مانی نہیں کرتے جووہ انہیں تھم دے اور وہ کرتے ہیں جووہ تھم دیے جاتے ہیں۔"

اس آیت میں گھر کے سر پرست کی نہایت اہم ذمہ داری بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنی اورا پنے گھر والوں کی اصلاح کرے اوران کی دینی واخلاقی تربیت کا اہتمام کرے تا کہ بیہ جہنم کا ایندھن بننے سے نج جائیں۔

پھرگھر کاسر پرست گھروالوں کامسئول بھی ہے،اس مسئولیت کے پیش نظراہل خانہ کی دینی تربیت کرنااس کی اہم ذمہ داری ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر فناتش سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَا فَيْنَا مُمَالِيَا فَيْمَ مِنْ اللَّهُ مَا يا:

((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته: الامام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسئول عن رعيته، والبراة راعية في بيت زوجهاو مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيدة ومسئول عن رعيتها).

"تم سب نگران ہواورتم میں سے ہرایک سے اس کی ذمدداری کاسوال ہوگا، حاکم (رعایاکا) نگران ہواورتم میں سے ہرایک سے ابنی رعایا کے متعلق پوچھ بچھ ہوگی، آدی اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اور اس سے اپنے ماتحقوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس ذمہداری کی باز پُرس ہوگی، خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہواراس سے اس قرمرانی کے متعلق سوال

۱۹۳۳ صحیح بخاری: کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القری والمدن: ۱۹۳۳ صحیح مسلم: کتاب الامارة، باب فضیلة الامیر العادل: ۱۸۲۹ سنن ابی داؤد: کتاب الخراج والفی، باب مایلزم الامیر من حق الرعیة: ۲۹۲۸ جامع ترمذی: کتاب الجهاد، باب ما جاء فی الامام: ۱۷۰۵

یے حدیث کھلی دلیل ہے کہ گھر کا سر پرست گھر کے افر ادکا نگران وذ مہ دار ہے اور اہل خانہ کی اصلاح اور اسلامی تعلیم وتربیت اس کی اہم ذمہ داری ہے،جس میں کوتا ہی نا قابل معافی جرم ہے،اس نگرانی میں ستی وکا ہلی اور عدم توجہی کی صورت میں روزِ قیامت باز پرس ہوگی اور ذلت و ہزیمت اٹھا نا پڑے گی، جب کہ گھر والوں کی دینی تعلیم وتربیت کا اہتمام کرنے اور انہیں ارکانِ اسلام کا پابند بنانے کی صورت میں وہ خود بھی سرخرو ہوگا اور اہل خانہ بھی کامیاب وکا مران کھر ہیں گے۔

#### محمر كاماحول بإيرده بو

محمری تغیراس انداز ہے کریں کہ اس کی پردہ داری متاثر نہ ہو، کیونکہ ایسا گھر پردے کے لحاظ ہے آپ کے لیے مفید ہے اور ہمسایوں کے حصت وغیرہ پر چڑھنے سے `آپ کویردہ کے حوالے ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔

### النظام كريس على وبين كانظام كريس النظام كر

ا پنے ملاقاتیوں اورعزیزوا قارب سے مجلس نشینی کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کریں جو گھر کے دیگر کمروں سے علیحدہ ہو، تاکہ اجنبی مردوں سے گھر کی خواتین کا اختلاط نہ ہواور آنے والے مہمانوں کو بھی اور آپ کو بھی اختلاط سے پریشانی کا سامنانہ کرنا پڑے۔
پڑے۔

#### محمركشاده اورجوا دارجو

جتنی چادر ہے استنے پاؤں پھیلاؤ کے مصداق، جتنی مالی وسعت ہے اس لحاظ سے مکان وغیرہ کی تعمیر پرخرج کریں اور اگرآپ پراللہ تعالیٰ کا انعام واکرام ہے توالیا تھر تعمیر کریں جوکشادہ اور ہوادار ہوکیونکہ کشادہ تھر بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ سعد بن ابی و قاص من الله سے روایت ہے کہ رسول الله منا لیکی اللہ منا الله من الله منا الله منا

((اربع من السعادة:البراة الصالحة،والبسكن الواسع،والجار الصالح،والبراة الصالح،والبراة الصالح،والبراة السالح،والبركب السوء،والبسكن الضيق،والبركب السوء)).

" چار چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: ①نیک بیوی، ﴿ کشادہ عُھر، ﴿ نیک ہمسایہ اور ﴿ پرسکون سواری۔اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: ① برُاہمسایہ ﴿ بُری عورت ﴿ انتہائی تنگ گھر ﴿ بُری سواری۔ "

# مرے امتخاب میں جسابی نیک اور دین اور

گھرکے انتخاب کے وقت یہ بات لازی ملحوظ رکھیں کہ آپ کے پڑوی نیک، صالح ، دین داراورخوش اخلاق ہوں ، کیونکہ نیک ہمسایہ خوش بختی کی علامت ہے اور آپ اس کی شرانگیزیوں اورفتنہ سامانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، جب کے بدمزاج ، آوارہ اور بدکردار ہمسایہ آپ کے لیے وبال جان بنارہے گااوروقٹا فوقٹاس کی شرارتوں سے آپ پریٹان رہیں گے۔

- رسول الله مَثَلِيْظُمُ نِهِ فرمايا: چار چيزي خوش قسمتی کی علامت بين، ان مين سے ایک نیک ہمسایہ ہے اور چار چیزیں بدبختی کی علامت بین اوران میں سے ایک بُرا ہمسایہ ہے۔
- (استعیدوا بالله من المربره من المربر من المربر من المربر من الله من ا

<sup>🗱</sup> صحیح این حبان: ۳۲ میر 🕻 میچ این حبان: ۳۲ میر رسنداحد: ۳،۲۱،۳ سدرک حاکم: ۵۳۲۱\_





گھرکے ماحول کواسلامی بنانے کے سننہری اُصول



# عركاما حول اسلام بنائي

گھرکو پُرامن،خوش حال اور پرسکون بنانے کے لیے لازم ہے کہ گھرکا احول اسلامی ہواوراہل خانہ اسلامی فرائض وقوانین کے پابندہوں،گھرکے متعلقہ اسلامی قوانین ہے، میں معمولی ی غفلت اور بے پرواہی آپ کی تمام زندگی کو بے سکون اور بدحال کرسکتی ہے، لہٰذا گھر کے متعلق قرآن وسنت کے قوانین میں نہ توترامیم کریں اور نہ ان میں کچک پیدا کرنے گھر کے متعلق قرآن وسنت کے قوانین میں پریشانی کے سزاوار ہوں گے اور کتاب وسنت کی تعلیمات پر ممل کرنے سے آپ اجروثواب کے ستحق بھی گھریں ہے اور گھر پرنازل ہونے والی برکات اور سکون واطمینان سے آپ ہی مستفید ہوں گے۔

زیل میں ہم گھر کے متعلقہ احکام کی وضاحت کریں گے جن کی پابندی کر کے قارئین دارین کی سرخروئی پاسکیں گے۔ان شاءاللہ

# المنظمة المستحمر مين ذكرواذ كاركاامتهام يجيح

مسنون اذکارکی پابندی سیجیے، کیونکہ ذکراللی کا اہتمام، رحمتوں اور برکتوں کا باعث مسنون اذکار کی پابندی سیجیے، کیونکہ ذکراللی کا اہتمام، رحمتوں اور برکتوں کا باعث مشرات سے بچاؤ کا سبب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا باعث اور اخروی فلاح کا مرچشمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔

🕣 الله سبحانه وتعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَاذْكُرُونِيَّ أَذْكُرُكُمْ ﴾ (القرو:١٥٢)

"تم مجھے یا دکرومیں تمہیں یا دکروں گا۔"

یعنی تم میرے ذکر ہے اب تر رکھو،اور زبان کومسنون اذکاراورادعیہ سے ترکت دومیں تہمیں یا دکروں گا۔ دومیں تہمیں یا دکروں گا۔ شیسہ جوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے ذکر کرے (یعنی دل میں ذکر کرے تواللہ تعالیٰ ا اسے دل میں یادکرتاہے اورا گروہ مجلس میں اس کاذکرکرے تواللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس (یعنی فرشتوں کی مجلس) میں اس کاذکر خیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کو یادکرنے کی بید کیفیت بنی برحقیقت ہے اور بید کیفیت اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے اس میں تمثیل وتشبیہ اور تعطیل کا عمل دخل نہیں، پھرذکر پر تواب اور انعام اللہ کی رحمت اوراحیان کے آثار کی برکات ہیں۔

الله تعالی کاساته نصب به انسان اذ کاراور تلاوت قرآن مین مشغول رب، اسے الله تعالی کاساته نصب نصب رہتا ہے اوردورانِ ذکر شیطان اس پرغلبہ حاصل نہیں کرسکتا اوروہ شیطانی وساوس اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے، حدیث قدی ہے اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا:

((انامع عبدی ماذ کرنی و تحرکت بی شفتا الا)).

" میں اپنے بندے کے ساتھ ہول جب تک وہ مجھے یا دکر تا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ملتے رہتے ہیں۔"

بیصدیث دلیل ہے کہ انسان جب تک اذکار و تلاوت میں مشغول رہتا ہے تب تک است اللہ سیحانہ و تعالیٰ کا ساتھ نصیب رہتا ہے، لہذا معیت اللہی کا شوق رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر اللی میں مشغول رہیں، فضول ابحاث، بے تکی باتوں اور بے مرو پالطیفوں اور کہانیوں سے گریز کریں، یوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں اور رحمت ایز دی ان پر سابی قمن رہے گی، لہذا آپ خود بھی ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام سیجیے اور گھر کے افر ادکو بھی اس عادت کا پابند مناہے۔

اللہ تعالی کا بکثر ت ذکر کرنا فلاح دارین کا باعث ہے۔
 اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور ہمہ وقت ذکر الہی میں منہ مک رہنا دنیوی واُ خروی کا میا بی کا ذریعہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے:

<sup>🗳</sup> فتح البازى: 🗥 ۴۷۸م

<sup>🟶</sup> سنن ابن ماجه: كتاب الادب، باب قضل الذكر (٣٧٩٢) مسندا حمد: ٢٠٥٤ ـ صحيح ابن حبان: ٨١٥٥

﴿ وَ اذْكُرُ وَاللَّهَ كَتِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾ (الجمعه:١٠)

"او الله كوبهت ياد كروتا كرتم فلاح پاؤ-"

اوردین سے پختہ وابسکی کے لیے زبان کوذکر الہی سے تر رکھنالازم امر ہے، حضرت عبداللہ بن سر واللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: یارسول اللہ منا اللہ المجھ پراحکام اسلام بہت ریادہ ہیں، لہذا مجھے ایس بات بتائے کہ میں اسلام سے وابستہ رہوں؟ آپ منا اللہ اللہ نے فرمایا:

(لايزاللسانك رطبامن ذكرالله)).

" تیری زبان ہمیشداللہ کے ذکر سے تررہے"

ہے۔... یا داللی میں انہاک، انسان کو بے حیائی، برائی اور دیگریرُ سے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔اللہ تبارک و تعالی ارشا و فر ماتے ہیں:

﴿ وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ \* إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو \* وَ لَذِكُرُ \* اللهِ النَّهِ النَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ﴿ (العَلَوت: ٣٥)

"اورنماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر توسب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو پچھتم کرتے ہو۔"

### 

جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، وہ گھر رحمتوں اور برکتوں سے منوراور آباد
ہوت ہیں اور جن گھروں میں ذکر اللہ کا فقد الن ہے، وہ شیطان کے ڈیرے ، نزول رحمت
سے ویران اور برکتوں کے حصول سے خالی ہیں ، لہٰذا گھروں میں مسنون اذکار اور تلاوت
قرآن کا اہتمام کر کے انھیں حیات بخشے اور رحمتوں اور برکتوں کے در یچے کھولیے، ورنہ گھر

۱۸۸۱ عرد ۱۸۸۱ عرد ۱۸۸۰ عرد الله عوات ، ما جاه فی فضل الذکر ۳۳۷۵ مندا حمد ۱۸۱۵ مندا الذکر ۳۳۷۵ مندا الذکر ۳۷۹۳ مند این حبان ۱۸۱۴ مندا ۱۸۱۶ مندا الذکر ۳۷۹۳ مند مند ۱۸۱۶ مند حبان ۱۸۱۶ مندا ۱۸۱۶ مندا ۱۸۱۶ مندا الذکر ۳۷۹۳ مند مند این حبان ۱۸۱۶ مندا ۱۸۱۹ مندا ۱۸۱۹ مندا ۱۸۱۹ مندا ۱۸۱۶ مندا ۱۸۱۹ مندا ۱۸۱ مندا ۱۸ مندا ۱

#### ۵۳ کر کاالای ماحول کیے؟ کی دول کیے؟ کی

کے افراد کی اذکاراور تلاوت قرآن سے غفلت اور بے پرداہی اسے قبرستان اور مردہ بن دیتی ہے۔

حضرت ابومولی خافت سے روایت ہے کہ نبی کریم منافینیم نے فرمایا:

((ه ثل البیت الذی ین کرالله فیه، والبیت الذی لاین کرالله فیه، مثل الحی و سیت)).

"اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔"

اور برکتوں سے منور ہوتا ہے ، اہل خانہ کے لیے مفیداور شیطان کی سازشوں سے محفوظ اور برکتوں سے منور ہوتا ہے ، اہل خانہ کے لیے مفیداور شیطان کی سازشوں سے محفوظ ہونا ہے اور اللہ کے ذکر سے خالی تھر مردہ کی طرح ہے جس کا اہل خانہ کوکوئی فائدہ نہیں ہوتا ، البندا تھر میں اذکار کا اہتمام کر کے اسے جلا بخشے ۔

ہے۔۔۔۔امام نووی مالٹیمڈ بیان کرنے ہیں: بیرحدیث دلیل ہے کہ گھر پرذکرانا، دستسام مستحب فعل ہے اور گھروں کوذکر سے خالی نہیں جھوڑ نا چاہیے۔

ایش سے موافظ ابن حجر والی ایک کرتے ہیں: یہاں گھر سے مرادگھر کا رہائش ہے، یعنی آپ منالی ہے کہ اس کا اللہ بھر میں فرکا اہتمام کرنے والے کوزندہ فخص سے تشبید دی ہے کہ اس کا ظاہر نور حسیات ہے اور باطن نور معرفت سے آراستہ ہے اور جو فخص گھر میں فرکر کا اہتمام نہیں کرتا ، اس کا ظاہر نور حیات سے خالی اور باطن نور معرفت سے ویران ہے۔

الله کو کرے خالی گھر قبرستان کا سنظر پیش کرتے ہیں اور وہاں شیطان اور شیطانیت کاراج چاتا ہے، اور اگر آپ گھر میں فلموں، کاراج چاتا ہے، اور اگر آپ گھر کو شیطانی تسلط سے چھڑا تا چاہتے ہیں تو گھر میں اور ادو فراموں اور موسیقی کے رواج اور تصویریں آویز ال کرنے کی بجائے گھر میں اور ادو

<sup>🗢</sup> شرح النووى: ۲۸۸ 😄 منح البارى: ۲۵۲،۱۱

#### کر کا الای احل کیے؟ کی دیکھی اللہ کا الای احل کیے؟

اذ کار اور تلاوت قرآن کا اہتمام سیجیے،آپ کے اس عمل سے شیطانی غلبہ کمزور پڑتا ہے اور روحانیت اور رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ مخافحة سے مروی ہے كدرسول مَثَا لَيْنَا مُ اللَّهِ اللَّهِ مَا يا:

(( لا تجعلوابيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفي من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة))،

"تم اینے گھروں کوقبر بتان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھرسے بھاگ کھٹرا ہوتا ہے جس میں سورۂ بقرہ کی خلاوت کی جائے۔"

ہے۔۔۔۔۔ا پے گھر کوذکر اور عبادت سے خالی نہ چھوڑ وور نہ تمہار سے گھر قبرستان کی مثل اور تم مردوں کی مثل ہوجاؤ گے۔

تھر میں ذکرواذ کارکی مجالس کاانعقاد بھی کریں اورائل خانہ کوتلاوت قرآن ، منع وشام کے اذکار مخصوص ادعیہ کا پابند بنائیں اور ممکن ہوتو بیمل ایک جگہ بیٹھ کرائٹھے کریں ، اہل اسلام کواس عمل کی تاکید بھی ہے ، پھر بیمل اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے ، رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث بھی ہے ۔

1 ارشادربانی ہے:

﴿ وَاصْدِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَا ﴾ (الله نه ٢٨)

"اور اینے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو،جواپنے رب کومنے وشام

صحیح مسلم: کتاب الصلاة ، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته: • ۵۸۔
 جامع ترمذی: کتاب فضائل القرآن ، باب ماجا ، فی سورة البقرة و آیة الکرسی: ۲۸۵۷۔
 منداحم: ۲۸۳،۳ .

<sup>🗱</sup> تحفة الاحوذي:۱۲۲،۸



یکارتے ہیں وہ اس کا چبرہ (اس کی رضا) چاہتے ہیں۔"

مجلس ذکرکوفر شے گیر لیتے ہیں،ان پررحمت ایزدی سایہ فکن ہوتی ہے اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے،اس لیے گھر پرجلس ذکر کا انعقاد کر کے اس کے فضائل سے مستفید ہوں۔

"سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت سے دو چار کرنے کے بعد زندگی دی اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔"

ام نووی ولٹیل بیان کرتے ہیں کہ بیداری کے وقت اس دعا کا اہتمام کرنے کی عکست بیہ کہ انسان کے اعمال کا آغاز توحیداورا چھے کام سے ہو۔

کے سینماز تبجد کے لیے بیدار ہونے والے کے لیے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھنامشروع ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس و الله بن عباس و الله من الله بن عباس و الله بن عباس و الله بن بن عباس و الله بن بن بن الله بن بن الله ب



تکمر میں نوافل کا اہتمام خیر و برکت کا باعث ہے، لہذا گھروں میں نوافل کا اہتمام کرکے تھمروں کو بابرکت بنایئے، تھر پر رحمت ایز دی داخل سیجیے، بصورت دیگر تھروں میں

**<sup>4</sup>** صحيح بخاري: كتاب الدعوات، باب وضع اليدي تحت الخداليمني: ٦٣٠٣\_

<sup>🖚</sup> شرح النودي: ۱۵۰۱۷ 🚓 صحح بناري: ۳۵۷۲

#### کر کا الای احول کیے؟ کی دول کیے؟

نوافل اور تلاوت قرآن کے اہتمام سے خالی گھروں کو قبرستان قرار دیا گیاہے، کیونکہ اہل قبور، نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے اہتمام سے عاری ہیں اور زندہ لوگوں کا شیوہ گھروں پرنفل نماز کی پابندی، ذکرواذکار اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرتاہے، لہذا اپنے زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں نوافل پڑھے جا نمیں، احادیث نبویہ میں اس کی تاکید بیان ہوئی ہے۔

> اور گھٹر میں نوافل پڑھنا خیر وبرکت کا باعث ہے: حضرت جابر مناطنۂ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَناطِیْ اُلْمِ اُلِیْ اِ

((اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فأن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا)).

"جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز اداکرے تو وہ نماز میں سے پچھ حصہ کا اہتمام اپنے گھر پر نماز کو باعث خیر بنانے والا ہے۔" بنانے والا ہے۔"

# وت ذكرالى كا اجتمام يجي في

عمر میں داخل ہوتے وقت ذکراللی کی پابندی لازی سیجے، کیونکہ تھر میں داخل

المستح بخارى: كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر: ٤.٣٢. مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة في بيته: ٧٧٧ مسعيح مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة في بيته: ٧٧٨ مسن ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب ماجاه في النطوع في البيت: ١٣٧٦.

ہوتے وقت ذکر کا اہتمام شیطان کے لیے نہایت بوجھل اور تکلیف وہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑا تین بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مظافیۃ کے فرمایا:

((اذادخل الرجل بيته فذكرالله عنددخوله وعندطعامه، قال الشيطان: لامبيت لكم ولاعشاء، و اذا دخل فلم يذكرالله عند دخوله، قال الشيطان: ادركتم المبيت، و اذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: ادركتم المبيت والعشاء)).

"جب آدی این گرمی داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے توشیطان (اینے ساتھیوں سے) کہتا ہے:
تمہارے لیے نہ رات گزار نے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ،کیکن جب وہ گھر میں داخل ہواور اللہ کا ذکر نہ کرے توشیطان کہتا ہے: تم نے رات گزار نے کی جگہ حاصل کرلی اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: تم فیرات گزار نے کی جگہ حاصل کرلی اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: تم فیرات گزار نے کی جگہ اور شام کا کھانا حاصل کرلیا۔"

#### فواند:

آ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر (بسم اللہ) کیا جائے تو شیطان بستر پر آرام نہیں کرسکتا، بلکہ جس بستر پر انسان لیٹتا ہے وہ اس سے محروم ہوجا تا ہے لہٰذا گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی کا اہتمام مستحب عمل ہے۔

کھانا کھانے سے قبل بھم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے سے محروم رہتا ہے اور کھانے کی قلت اسے ضرور کمزور کر رے گی اور وہ ساز شوں اور وسوسوں میں مبتلا کم کرے گا، ورنہ شیطان جتنا طاقتور اور قوی ہوگا اس کے حملے استے ہی جار جانہ اور تباہ کن ہوں ہے۔

۲۰۱۸: کتاب الاشربة، باب آداب الطعام والشراب: ۲۰۱۸ سنن أبى داود: کتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام: ۳۷٦٥ مسندا حمد: ۳،۲۸۳ صحيح ابن حبان: ۸۱۹.

### کر کا الای اول کیے؟ کی دیکھی کہ کا الای اول کیے؟

③ گھر میں داخل ہوتے وقت بھم اللہ کہنے سے ذکر کا اہتمام ہو جاتا ہے، کیونکہ ندکورہ حدیث میں کھانے اور گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی تاکید ہے۔

# ﷺ گھر میں داخل ہوتے وقت کی مسنون دُعا ﷺ

حضرت ابو مالک اشعری ناتشی ہے مروی ہے کہ رسول الله مَلَّ اللَّیْمِ نے فر مایا: جب آ دمی گھر میں داخل ہوتو (پیکلمات) کہے:

((اللهم ان اسئلك خيرالبولج وخيرالبخىج،بسم الله ولجنا وبسم الله خيران وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله)). الله خيران وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله)). الله إلى تجهد من والله بون كي جگه كي خيراور بابر نكلنے كي جگه كي خيراور بابر نكلنے كي جگه كي خيركا سوال كرتا ہوں، الله كے نام سے ہم داخل ہوئے، الله كے نام سے نكلے اورا پے رب پرہم نے توكل كيا، پھروہ اپنے گھروالوں كوسلام كرے۔

# الماسي نكلتے وقت كى مسنون دُعالى الله

① امسلمہ ڈائٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَاکٹیٹی جب میرے گھرسے نکلتے ، آسان کی طرف نگاہ اٹھا کریے کلمات ضرور کہتے ہتھے:

((اللهم ان اعوذبك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اطلم او اجهل او يجهل على)).

سن ابي داود: كتاب الادب، باب مايقول اذاد خل بيتة: ٥٠٩٦، طبر اني كبير: ٣٣٧٤.

الله سنن ابى داود: كتاب الادب، باب ما يقول اذاخرج من بيته: ٥٠٩٤- من يته: ٥٠٩٤- من يته: ٥٠٩٤- من يته: ٥٤٨٨،٥٥٤١ منن نسائى: كتاب الإستعادة، باب الاستعادة من الضلال: ٥٤٨٨،٥٥٤١ من بيته: ٣٨٨٤- من المنا الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا خرج من بيته: ٣٨٨٤- من المنا الدعاء، باب ما يدعو به الرجل اذا خرج من بيته: ٣٨٨٤-

"اے اللہ! میں اس بات ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، میں (دین ہے) بھسلوں یا بھسلا یا جاؤں، میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کا ارتکاب کیا جائے۔"

### المركوشيطان مع محفوظ بنانے كاطريقه

تحمر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام سیجیے،اس عمل سے شیطان گھر سے بھاگ اُٹھتا ہےاور گھر شیطانی ساز شوں جملوں اور وسوسوں سے حفوظ ہوجا تا ہے۔

حفرت ابوم یره خاتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَالیّٰیْ اِلْمِی مِن مایا:
 (لا تجعلوا بیوتکم مقابر ،ان الشیطان ینفی من البیت الذی تقی افید سورة البقی ق).

"تم اپنے گھرول کوقبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھرے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سور و بقر وکی تلاوت کی جائے۔"

سنن ابی داود: کتاب الادب، باب مایقول اذاخر جمن بیته: ۵۰۹۵\_ جامع ترمذی: کتاب الدعوات، باب ماجا، مایقول اذاخر جمن بیته: ۲٤۲۹\_ صحیح ابن حبان: ۸۲۲\_

صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته: ۷۸۰\_
جامع ترمذی: کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی سورة البقرة و آیة الکرسی: ۲۸۷۷.
مسندا حمد: ۲٬۲۸٤.

#### کر کا اسای احول کیے؟ کی حالی کا اسای احول کیے؟

جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہواس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا:

شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا، جہاں سورۂ بقرہ کی تلاوت ہو، لہذا گھر میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کر کے شیطان کا داخلہ بند سیجیے اور گھروں کورحمت اور برکات کے نزول کی جگہ بنا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود وللتي سے روایت ہے کہ رسول مَثَالِثَیْرَ مُ مایا:

((اقرة واسورة البقرة في بيوتكم، فأن الشيطان لايد خل بيتا تقرا فيه سورة البقرة)). \*

"اپنے گھروں میں سورہ ُ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں دِاخل نہیں ہوتا جس میں سورہ ُ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔"

جس گھر میں مسلسل تین را تیں سور ہ بقر ہ کی آخری دوآیات تلاوت کی جا نمیں شیطان
 اس گھر کے قریب نہیں پھٹلتا۔

جس گھر میں مسلسل تین را تیں سور ہ بقر ہ کی آخری دوآ بیتیں تلاوت کی جا تھیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکتا ، لہذا آپ ان آیات کی تلاوت کو وظیفہ بنا کرا پنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ، حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ بی کریم مُلَاثِیْنِ نے بیان کیا:

((ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السبوات والارض بالفي عام انزل منه ايتين عتم بهما سورة البقية، ولايقيآن في دارثلاث ليال فيقربها شيطان)).

"بِشَكِ الله تعالى في آسانوں اور زمین كی پیدائش سے دو ہزارسال قبل ایک سما بالسی جس سے دوآیتیں نازل كیں، جن كے ساتھ سورة بقره كا خاتمه كیا اور جس تھر میں ان (دوآیات) كی تین رات تلاوت كی جائے شیطان اس تھركے

<sup>🗱</sup> منتدرک حاتم: ابر ۲۱۱\_

جامع ترندی: کتاب فضائل الفرآن، باب ماجاء فی سورة البقرة: ۲۸۸۲۔
 منداحم: ۲۷۳،۳۷۰۔ مندرک حاکم: ۵۹۲،۱۰۔



# عَلَيْ الْمُعْرِينِ الْمُعَالِ سِي كُرِيز كُرِينِ الْمُؤْفِقِ الْمَالِ سِي كُرِيز كُرِينِ الْمُؤْفِقِ

ذیل میں ہم ایک بدا تمایوں کا ذکر کریں گے، گھروں میں جن کے ارتکاب ہے حمتیں روٹھ جاتیں ، برکتیں اٹھ جاتیں اور رحمت کے فرشتے منہ موڑ لیتے ہیں :

### محرمین تصاویر آویزان نه کریں میں تصاویر آ

گھر میں موجود تصاویر ضائع کردیں ، دیواروں پر تصا ویرآ ویزاں نہ کریں کیونکہ جس گھر میں تصاویر ہوئے۔ خواہ تصاویر کیونکہ جس گھر میں تصاویر میں محت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے ، خواہ تصاویر عکسی نقشی یا مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوں یاوہ عزیز و اقارب ، اولیاء ، انبیاء اور مقدی شخصیات کی تصاویر کیول نہ ہوں۔

حضرت ابوطلحہ منافقہ ہے روایت ہے کہ بھی علیہ نے فرمایا:

((لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب ولاتصاوير)). 🌄

" فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاا ورتصاویر ہوں۔"

لہٰذارحمت کے فرشتوں کا دخول ،ان کی دعا نمیں ادر رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہوتو گھروں ہے تصاویر کو نکالنا اور انہیں زائل کرنا شرطِ اوّل ہے ،بصورت دیگر شقاوت ، بدبختی ، شیطان کا تسلط ،آوار گی ، ذہنی قلبی اضطراب مقدر ہے۔

ا کہ سے میں تھر میں تصویرا ور کتا ہوائ گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، کرا ما کا تبین اور موت کے فرشتے اس ہے متنی ہیں۔

۵۹٤٩: محیح بخاری: کتاب اللباس، باب تصاویر: ۵۹٤۹.

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم صور ة الحيوان: ٢١٠٦ ـ

سنن ابي داود: كتاب اللباس، باب في الصور: ١٤٥٣ـ

حامع ترمذي: كتاب الاستئذان، باب ماجاءان الملائكة لاندخل بيتافيه صورة و لا كلب: ٢٨٠٤.

۲۲/۸ تحفة الاحرذي: ۲۲/۸\_

#### ١٢ ﴿ كَالِدُ كَالِكُ كَالِدُ كَالِدُ كَالِكُولِ كِيلِي عَلَيْكُونِ كُولِ كِيلِي عَلَيْكُونِ كُولِ كِيلِي عَلَيْكُونِ كُلِيلُونِ كَالِكُونِ كُلِيلُونِ كَلْمُعَلِّي عَلَيْكُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُ كُلْمُ كُلِيلُ كُلْمُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلْمُ كُلِيلُ كُلْمُ كُلِيلُ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُونِ كُلِيلِي كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلِي كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلِي كُلِيلُونِ كُلِيلُونِ كُلِيلِنِ كُلِيلُونِ كُلِيلُ كُلِيلُ كُلِيلُ ل

امام نو وی رایشائی بیان کرتے ہیں: حفاظت پر مامور فرشتے ہرگھر میں داخل ہوتے ہیں اور انسانوں سے کسی حالت میں بھی جدانہیں ہوتے کیونکہ وہ اعمال شار کرنے اور لکھنے پر مامور ہیں۔

ہے .....جولوگ گھر پرتصب اویرآ ویزاں کرتے یا کتا پالتے ہیں وہ گھروں میں فرشتوں کی آمد، ان کی دعاؤں، صاحب بیت کے لیے ان کے استغفار، برکات اور شیطانی ایذا کے دفاع ہے محروم رہتے ہیں۔

لہذار حمتوں اور برکتوں کے دروازے بندنہ سیجے بلکہ گھروں کوان حرام چیزوں سے پاک کرکے رحمتوں کی آید کے در کھولیے اور فرشتوں کی دعائمیں ،استغفار اور برکات حاصل سیجے اور شیطانی مکاریوں ، تباہ کاریوں ہے محفوظ رہے۔

المجسسا كثر گھروں ميں اخبارات ،ميگزين ،رسالے اور تصاوير سے مزين ڈائجسٹ ہوتے ہیں جن کی تصاویر کی شکلیں ختم نہیں ہوتیں ،ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ،لہذا گھر پراخبار ،ميگزين يا كوئی رسالہ لا ناہی ہے توسب سے پہلے اس کی نصاویر مٹائیں بھراستعال کریں يوں آپ لوگ اس قباحت سے محفوظ پہلے اس کی نصاویر مٹائیں بھراستعال کریں يوں آپ لوگ اس قباحت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

### جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کفر شنع آگا داخل نہیں ہوتے داخل نہیں ہوتے

جس گھر میں کتا ہواس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ،الہذااپنے شوق اور مشاغل کی وجہ سے گھر پر کتار کھ کررحمت کے نزول میں رکا وٹ کھڑی نہ کریں۔ ① حضرت ابوطلحہ نٹائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا کَالْتُنْ اَلْمُ اللّٰہِ مَا یا:

<sup>🗱</sup> شرح النووى: ۱۳، ۸۳ ـ 🗱

<sup>🏕</sup> شرح النودي: ۱ ۳، ۸۴ ـ

((لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب ولاتصاوير)).

" فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں ک<sup>ی</sup> اور تصاویر ہوں۔"

2 حضرت عائشہ من شخانیان کرتی ہیں، جرائیل علائلہ نے رسول اللہ من شخیا ہے ایک معین وقت کا وعدہ کیا کہ وہ اس میں آپ من شخیا کے پاس آئیں گے، وہ گھڑی آئی کیان وہ آپ من شخیا کے باس آئیں گئی ہے کہ تھ میں چھڑی تھی ، آپ من شخیا کے اسے من شخیا کے باتھ میں چھڑی تھی ، آپ من شخیا کے اسے سے پینک دیا اور فرمایا: اللہ اور اس کے فرشتے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، پھر آپ من شخیا نے گھر کی تلاقی کی تو نا گہاں وہاں چار پائی کے نیچے کتے کا بلاتھا۔ آپ من شخیا نے گھر کی تلاقی اس من شخیا نے گھر کی تلاقی اس من شخیا نے گھر کی تلاقی اس من شخیا نے گھر کی تلاقی کی تو رسول اللہ من شخیا نے تو میان نے میں میں میں میں آپ من اللہ کی اس کے انتظار میں آپ کے انتظار میں آپ کے انتظار میں ہے۔ وعدہ کررکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے تورسول اللہ منگل تی نے فرمایا: آپ نے مجھ سے وعدہ کررکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے تورسول اللہ منگل تی نے فرمایا: آپ نے مجھ سے وعدہ کررکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے میں بینے تورسول اللہ منگل تھے نے نظریف نہ لائے ، اس پر جبرائیل علایتھا نے کہا:

((منعنى الكلب الذى كان فى بيتك، انالاندخل بيتافيه كلب ولاصورة)).

" مجھے داخل ہونے ہے اس کتے نے روک رکھا تھا، جو آپ مَثَا اَلْمُعَلِمُ کے گھر میں تھا، ہو آپ مَثَا اُلْمُعَلِمُ کے گھر میں تھا، ہے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔"

### كتابالن كادوسرابر انقصان

شریعت میں تین شم کے کتے رکھنے کی اجازت ہے۔

ری۔ ② مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔

③ کھیتی کی حفاظت کے لیے۔

4 صحيح بخارى: كتاب اللباس ، باب تصاوير : ٥٩٤٩ ـ

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٢١٠٥\_

۲۱۰٤ مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ۲۱۰٤ ـ

ان کے علاوہ کتے رکھنے والے کے نامہ ،اعمال سے روز اند دوقیراط (ایک قیراط اُصد پہاڑ کے برابر ہے) تواب کم ہوتا ہے، لہذا مذکورہ تین اقسام کے سواہر شم کا کتار کھنے سے اجتناب کیا جائے نیز اہل یورپ کی نقالی میں کتے پال فیشن سے گریز کیا جائے اور کتاب وسنت کی تعلیمات کو حرز جال بنایا جائے ، شریعت کے قوانین کی پاس داری میں دین و دنیا کا استخام اور رب تعالیٰ کی رضا مندی پنہاں ہے،

حضرت ابن عمر مخاشئ سے روایت ہے کہ رسول الله منگ تینے مفر مایا:

((من اقتنی کلبالیس بکلب ماشیة اوضاریة نقص کل یوم من عبله قیراطان)).

"جس نے مویشیوں کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے سواکتار کھااس کے مل سے روز اند دوقیراط کی واقع ہوتی ہے۔"

ابوہریرہ منافقہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافقی آئے افغہ مایا:

((من اتخذكلبا،الاكلب ماشية اوصيداوز/عا،انتقص من اجرة كليوم قيراط)).

"جس نے مویشیوں کی حفاظت، شکاری اور کھیتی کی حفاظت والے کتے کے علاوہ کتار کھااس کے اجر سے روز اندایک قیراط کی کمی واقع ہوتی ہے۔"

### والمسلم الحين اور المالم كوكهان برمد وكريس

قرآن مجسيد مين حضرت نوح عَلاينًا مي وُعامين بيدالفاظ وارد بين:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ

صحیح بخاری: کتاب الذبائح والصید، باب من اقتنی کلبالیس بکلب صیداو ماشیة: ۵٤۸۰ مصحیح مسلم: کتاب المساقاة، باب الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقاة می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقاة می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقاة می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقاة می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقاة می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ مسلم: کتاب المساقات المساقات می با در الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴ می با در الامر بقتل الامر بقتل المساقات الامر بقتل الامر بقتل الامر بقتل المساقات الامر بقتل الامر بقتل المساقات الامر بقتل المساقات المساق

۳ صحیح بخاری: کتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الکلب للحرث: ۲۳۲۲ـ
 صحیح مسلم: کتاب المساقاة ، باب الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۵\_

الْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ (نرح:٢٨)

"میرے رب! تو میری اور میرے والدین کی اور ان لوگوں کی جومیرے گھر میں مؤمن بن کر داخل ہوں اور مؤمن مردوں اور عور توں کی بخشش فر مادے اور تو ظالموں کی ہلاکت کے سواکسی اور چیز کا اضافہ نہ کریعنی انہیں بالکل ہلاک کر دے۔"

آپ کے گھر میں جب اہل ایمان داخل ہوں گے تواس سے ایمانی نور میں اضافہ ہوگا اور یوں سے جھ لیں کہ جوشخص کستوری کواٹھائے ہوئے ہوگا وہ جہاں جہاں چلے گا وہاں کستوری کی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی خوشبو کی نوشبو کی مشک کی خوشبو سلے گی ، وہ جو جو عمدہ گفتگو کر سے گا اس سے بچوں کو اور گھر کے افر ادکو سننے میں فائدہ ہوگا ، اس لیے جب آپ گھر میں خیر داخل کریں گے تو برائی خود بخو درُک جائے گی۔

صالحین و بزرگان دین کوگھر پرمدعوکرنااورانہیں کھانا کھلانا بخیرو برکت کا باعث اور بہترین اسلام ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَمِن لَم تعرف ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ وَتَعَمُّ السلام على من عرفت دمن لم تعرف ) ﴾ . \*\*

« كمانا كھلا وَاوروا قف و نا وا قف كوسلام كہو"

ہے۔۔۔۔۔دفترت انس بن مالک مخاتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ منافیلی کو کھانے پر مدعوکیا، حفرت انس بن مالک مخاتی کا بیان ہے کہ میں بھی رسول اللہ منافیلی کھانے پر مدعوکیا، حفرت انس بن مالک مخاتی کا بیان ہے کہ میں بھی رسول اللہ منافیلی بوٹیاں کے ساتھ اس کھانے پر گیا تو اس نے روٹی اور شور با، جس میں کدواور گوشت کی بوٹیاں مخصیں، رسول اللہ منافیلی کے قریب کیں اور میں نے نبی منافیلی کو دیکھا کہ آپ منافیلی کے ایک اور میں نے نبی منافیلی کو دیکھا کہ آپ منافیلی کے ایک منافیلی کے منافیلی کے ایک منافیلی کے منافیلی کی منافیلی کی منافیلی کو دیکھا کہ آپ منافیلی کے ایک منافیلی کے منافیلی کی منافیلی کے ایک کے منافیلی کی منافیلی کے منافیلی کی کر منافیلی کے منافیل

۱۲: صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب اطعام الطعام من الاسلام: ۲۹.
 صحیح مسلم: کتاب الایمان ، باب بیان تفاضل الاسلام: ۳۹.



پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کرتے تھے انہوں نے بیان کیا: اس دن سے میں کدوکو پیند کرنے لگاہوں۔

# کھانے کے بعدمیز بان کے لیے نیروبرکت کھانے کے بعدمیز بان کے لیے نیروبرکت کھانے کے بعدمیز بان کے لیے نیروبرکت کھا کے بعدمیز بان کے لیے نیروبرکت کھانے کے بعدمین کی دعا کرنامتحب ہے کھانے کے بعدمین بات کے بعدم

کھانے کے بعدمیز بان کے لیے خیروبرکت اور رحمت ومغفرت کی دعاکرنا متحب ہے،اورصالحین وابرارواال علم کی بیدعائیں میز بان کے لیے خیروبرکت کا باعث ہیں۔

اسد مفرت عبداللہ بن بسر منافو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ مَکَاللّٰہ عَلَیْ آب فی میرے والد کے ہاں خول فرمایا تو ہم نے آپ کو کھا نا اور کھور، پنیرا ور کھی کا حلوہ پیش کیا، آپ نے اس سے کھایا، پھر کھور لائی گئی تو آپ مَکَاللّٰهِ آب کھوریں تناول فرماتے ہوئے اپنی دو انگیوں (آنگشت شہادت اور درمیانی انگی) کے درمیان گھلیاں رکھ کر چھنکنے گئی بعدازاں مشروب لایا گیا، آپ مَکَاللّٰهِ آب نے اسے نوش فرمایا اوراس فخص کو دیا، جو آپ مکاللّٰه اُلّٰ کے دائی سواری کی نگام پکڑی منافیق کے دائیں جانب تھا، پھرمیرے والدنے آپ مکاللّٰه اوراس فخص کو دیا، جو آپ مکاللّٰه اُلّٰ کے دائیں جانب تھا، پھرمیرے والدنے آپ مکاللّٰه کی سواری کی نگام پکڑی اورعرض کیا: اللہ تعالی سے ہارے لیے دعاکریں، آپ مکاللّٰه کے فرمایا:

((اللّٰه مباد ك له مِنْ مار نماقتهم، فاغفی لهم واد حمیم)). \*\*

"اے اللہ!ان کے لیے ان کے رزق میں برکت ڈال، ان کی مغفرت فرمااور ان پررتم کر۔"

التمر: ٢٠٤٢ مسلم: كتاب الاشرية، باب استحباب وضع النوى خارج التمر: ٢٠٤٢ مسنن ابي دادو: كتاب الاشرية، باب في النفخ في الشراب: ٢٧٢٩ مسنن ابي دادو: كتاب الدعوات: ٣٥٧٦ مسلم ترمذي: كتاب الدعوات المسلم ترمذي: كتاب الدعوات المسلم المسلم ترمذي: كتاب الدعوات المسلم ترمذي: كتاب الدعوات المسلم ترمذي: كتاب الدعوات المسلم ا



### مالین وبزرگان دین کا گھر میں آنا نورانیت کا باعث ہے

المسميزيان كے ليے دعاكرنائجى مسنون اورمستحب ب:

حضرت انس بن ما لک مظافر سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنَا لَّنْ عَلَمْ حَضَرَتُ مَعَالِمَ مُنَا لِلْمُنَا اللّٰهِ مُنَا لِلْمُنَا اللّٰهِ مِنَا لَا لَيْ مُنَا لِلْمُنَا اللّٰهِ مِنَا لَيْ مُنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ مُنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِي مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِي مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الل

((افطى عندى كم الصائبون، واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم البلائكة)). \*\*

"تمہارے پاس روزہ دارافطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھا تیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی وُعاکریں۔"

نیزصالحین وابرارکا گھریں آنانورانیت کا باعث ہے، پھران کی گفتگو،ان سے سوالات اور مباحثہ دین امور سے واقفیت کے لیے بے حدمفید ہے، کیونکہان کی مثال عطرفر وش کی ی ہے کہ یا تو وہ تجھے عطرتحفقا دے دے گا، یا تو اس سے خریدے گایا کم از کم تو اس کی خوشبو ضرور حاصل کرے گا اور ان کی مجالس میں بچوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بٹھانا اور پس پر دہ عورتوں کی نشست کا انعقاد کرناان تمام افراد کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے، پھر جب آپ گھر میں اچھے اور صالح لوگوں کو داخل کریں گے تو شیطان گھر میں داخل ہونے جب آپ گھر میں داخل ہونے سے اور تخریب کاری سے باز آجائے گا۔

### محمر کے متعلقہ شرعی احکام کوجانیے

محرے متعلقہ شری امور کاعلم حاصل سیجیے اور معلومات حاصل کرنے کے بعد

#### کر کا الای احول کیے؟ کی حرک کھا کا کا الای احول کیے؟

انہیں حیطہ عمل میں لا ہے، یوں ایک توشر یعت کی پابندی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ہے تا تا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ہے تحاشا ثواب حاصل کرلیں گے،اس کے ساتھ ان احکامات کی تعمیل تمہارے اپنے اور گھر کے لیے بھی مفیدترین ہے۔

فارغ اوقات گھر پرگزاریں اور کوشش کریں کہ ڈیوٹی ، دکان ہتجارت اور دفتری اوقات سے فراغت کے بعد فارغ وقت گھر پرگزاریں اور گھر کے معاملات میں دل چہیں لیں اور یہ جانچیں کہ گھر کے افراد سے کیسے لوگوں کے تعلقات ہیں بچوں اوراہل خانہ کی دین اسلام سے وابتیکی کیسی ہے، نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن کے معمولات کیا ہیں اور بچوں کے دوست اور قریبی تعلق دار کس سوسائٹ کے حامل ہیں، یا در کھیں! اس بارے میں آپ کی چیثم بوشی اور غفلت نہایت مہلک اور بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے، لہذا فارغ اوقات میں نائٹ کلبوں ہینماؤں، مینکے ہوٹلوں کی زینت بننے اور دنیا کی طلب میں دیوانہ بننے کے بجائے دن کے پچھ فارغ اوقات اہل خانہ کے ساتھ ضرور گزاریں اور اللہ تعالی نے گھر کاسر پرست ہونے کے ناتے جوآپ کو ذمہ داری سونی ہے اس کا دراک کریں، آپ کی گھریلومعاملات میں دل چسپی اور گرانی اہل خانہ اورادلا دی اصلاح کے لیے بے حدمفیداوراہل خانہ اور بچوں کو برے مصاحبوں ، بے دین اور آوارہ لوگوں سے نجات دلاسکتی ہے،اس کے برعکس آپ کی دائمی بے پرواہی اور بے حسی آپ کی خوش حال زندگی کوتبائی وبربادی ہے دو جار کرسکتی ہے اور تمام عمر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

### و مركم مولات كونائم عبل كساني من دماليل الم

محرکے روز اند کے معمولات ، کھانے پینے ، پڑھنے اور سونے وغیرہ کا ایک ٹائم شیل بنائی اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق میں معمولات اداکریں ، اس سے ایک تو پول ک تربیت اچھی ہوگی ، دوسرا میمل بچوں کی صحت اور سخت محنت کے لحاظ سے بھی نہایت مند



### پر صنے اور کھیل کے اوقات بھی مقرر کریں

بچوں کے اسباق دہرانے اور مطالعہ کرنے کے اوقات بھی مقرر کریں اور پڑھائی کے اوقات بیں انہیں کتابوں تک محدودر کھیں اور دیگر مشاغل ومصروفیات سے دُورر کھیں،
یادر کھیں! ٹائم ٹیبل کے مطابق مسلسل پڑھائی اگر چہ کم مقدار میں اور معمولی ہو، بالسلسل بہت زیادہ پڑھنے کی جنسبت بہترین نتائج کی حامل ہے، پھر بچوں کو کھیلنے کودنے اور تفریح کے مواقع بچوں کی صحت اور ذہن پر بہتر کے مواقع بچوں کی صحت اور ذہن پر بہتر اثرات چھوڑتے ہیں اور اس سے دن بھر کی تھکا دے اور محنت کا بوجھ زائل ہوجا تا ہے اور وہ و بارہ محنت کے قابل اور تازہ دم ہوجاتے ہیں۔



بچوں کو بہلانے اوران کی دل تھی کی خاطر گھر میں پرندے رکھنا جائز ومہارے۔
اور گھرکا سرپرست بچوں کے اس مطالبے پرانہیں گھر میں پرندے لاکردے سکتا ہے۔
حضرت انس بن مالک خطاف بیان کرتے ہیں نبی مظافی کے مطرت انس بن مالک خطاف کے مالک خطاف کے مالک خطاف کے مالک خطے میرا ایک ابوعیرنا می چھوٹا بھائی تھا، آپ مُلَا نظاف جب (ہمارے گھر) تشریف لاتے تو کہتے: اے ابوعیر! جھوٹی جڑیا کا کیا ہوا؟ اس کی ایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ 4

#### فوائد:

0 ..... چھوٹے بچکا پرندے سے کھیانا جائز ہے۔

صحيح مسلم: كتاب الادب، باب جواز تكنية من لم يولدله و كنية الصغير:٢١٥٠ ـ

۵ صحيح بخارى: كتاب الادب، باب الكنية للصبى: ٦٢٠٣.

#### کر کا الای احول کیے؟ کی حالی کا الای احول کیے؟

②.....والدين كا چيون بيون كومباح كھيل سے كھيلنے دينامشروع ہے۔

③ ....جن مباح چیزوں سے نیچے دل بہلاتے ہیں ان کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا
 جائز ہے۔ \*\*

### دو پېرکوسونے کامعمول بنائيں

ممکن ہوتو خود بھی اوراپنے بچوں کو بھی دو پہر کے آ رام کا پابند بنا تھی، دو پہر کا قیلولہ طبیعت کی بشاشت اور بدنی تفکا وٹ کا تر پاق اور نعمت پر بدل ہے، پھر یہ نبوی سنت اور صحابہ کرام مؤٹ ٹیٹھ کی دائمی عادت بھی ہے۔ حضرت بہل بن سعد مناظمۂ بیان کرتے ہیں:

((ماكنانقيل و لإنتغادى الابعد الجمعة في عهد رسول الله عَيْنَاللهُ مَنْ لَانْ الله عَلَى الله عَلَى

"ہم (صحابہ کرام ٹھُاٹیئے) عہدرسالت میں جعہ کے دن قیلولہ ( دو پہر کا آ رام ) اور دو پہر کا کھانا جعہ کے بعد ہی کرتے ہے۔"

یہ حدیث دلیل ہے کہ قیلولہ (دو پہر کا آرام) صحابہ کرام بن گذا کا معمول تھا اور جمعہ کے معاوہ باتی ایام میں قیلولہ قبل از ظہر کرتے اور جمعہ کے روز دو پہر کا آرام نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا، الغرض مقصود دو پہر کا آرام ہے وہ قبل از ظہر ہو یا بعد از ظہر، قیلولہ بدنی تھکا وث، زہنی کوفت اور بدنی بوجھ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، دو پہر کے مختمر آرام سے طبیعت بشاش اور تازہ وم ہوجاتی ہے اور جسمانی اعضاء دوبارہ مشقت اٹھانے اور محنت طلب کام کرنے کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں، لہذا خود بھی اور پچوں کو بھی قسیلولہ کا پابند بنائیں۔

<sup>🐞</sup> فتح البارى:١٧،٤٠٧ـ

<sup>🗱</sup> صحيح بخارى، كتاب الجمعة: ٩٣٩.

صحيح مسلم: كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٥٥٩ـ



### رات کوونت پرسوئیں

رات کونما زعشاء کے فورا بعد سونے کا معمول بنائیں اوراس وفت پرخود بھی اور بچوں کو بھی نیند کا پابند بنائیں، نیند کے لیے بیوونت منتخب کرنے کے کئی فوائد ہیں: (۱)....عشاء کے فورا بعد شروع رات کوسونا سنت نبوی مَثَالِثَیْمَ ہے:

حضرت عائشه ولاتنا بيان كرتى بين:

((كان ينام اوله ويقوم اخرة فيصل)).

"رسول الله من في في من المنظم الله من ا من بيدار موكر نمازير صلة من من الله من

رات کے شروع حصہ میں سونے والانماز تہجداور نماز نجر کا اہتمام بآسانی کرسکتا ہے اور رات کے اول حصہ میں سونے والے بچے جسج وقت پر بیدار ہوکر نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔

(۲) ....عشاء کے بعد گیبی ہانکنااور نضول با نمیں کرنا مکروہ ہے:

رات کے اوّل حصہ میں سونامتحب عمل ہے اوراس کو معمول بنانے والاحخص رات کے وقت نصول ہا تیں کرنے جیسے مکروہ فعل ہے محفوظ رہتا ہے کیونکہ عشاء کے بعد فصول با تیس کرنااور کیبیں ہانکنا مکروہ اور نا پہندیدہ فعل ہے۔

حضرت ابو برزه منافق سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں:

((ان رسول الله يَعْلَاللَهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى العشاء والحديث بعدها)).

"بلاشبه رسول الله مَنَّالَيْنَ عَشاء على بيل نينداورعشاء كى بعد كفتگوكرنانا پند

اخره:١٤٦٥
 البهجد، باب من نام اول الليل واحيا آخره:١١٤٦٥

#### فوائد:

ہے۔ مغرب کے بعد قبل ازعشاء سونا کروہ فعل ہے، کیونکہ خفلت اور نیندکی وجہ ہے نماز عشاء فوت ہونے کا خدشہ رہتا ہے اس چیز کے چیش نظر قبل ازعشاء فراغت کے وقت نوافل کا اہتمام کیا جائے ، کمی مجلس کا انعقاد کیا جائے ، اہل خانہ یا دوست احباب وغیرہ کی اصلاح کے لیے نصیحت کی جائے اور ان افعال خیر سے واسطہ اور تعلق نہ ہوتو عشاء کے فوراً بعد سونام سخب فعل ہے، کیونکہ جلدی سونے میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں، انسان فعنول باتوں سے بچار ہتا ہے اور آئے بالی نماز تبجد اور نماز فجر باجماعت کا اہتمام کرسکتا ہے، ورنہ شب بیدار، اور رات کودیر تک جائے والے فجر کی نماز باجماعت سے محروم رہے ہیں، پھر شیطانی غلبے اور تسلط کی وجہ سے ان کے معمولات درہم برہم رہتے اور افعال خیر سے محروم رہتے ہیں، چانچہ عشاء کے بعد خود کو بھی اور پچوں کو بھی جلدی سونے اور ضبح جلد بیدار ہونے کی عادت ڈالیے، اس عادت کی پابندی آپ کے لیے اور آپ کی اولا د کے لیے انتہائی مبارک اور روحانی فرحت کا باعث ہوگی اور کے لیے انتہائی مبارک اور روحانی فرحت کا باعث ہوگی اور آپ کے اور آپ کی اولا د کے لیے انتہائی مبارک اور روحانی فرحت کا باعث ہوگی اور آپ کے گھریر بغضل اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ان شاء اللہ آپ کے گھریر بغضل اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ان شاء اللہ آپ کے گھریر بغضل اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ان شاء اللہ

### و مرمل اجازت لے کردافل ہونا چاہیے

کسی کے گھر میں بلاا جازت داخل ہوناتھ مربانی کی خلاف ورزی ہے، لہذاا پنی زندگی کا یہ اصول بنالیں کہ آپ کے گھر میں آنے والے ہراجبی اورغیرمحرم رشتہ دارا جازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے سے قبل کے بغیر گھر میں داخل ہونے سے قبل صاحب منزل کی اجازت ضرور طلب کریں ،اس قانون کی تغییل سے انسان پرسکون اور با پر دو ندگی گز ارسکتا ہے، ورنہ دیہا توں اور شہرون میں عام طور پر دیکھنے میں سے بات آئی ہے کہ کسی کے ساتھ تھوڑے بہت گھر بلو مراسم یا ذاتی تعلقات ہوں تو وہ گھر میں داخل ہوتے وقت ا جازت طلب نہیں کر تا اور اہل خانہ کو اس کے رہائش کمروں میں داخل ہونے بعد علم ہوتا ہے، ایسی کی کے اور زم رویہ نری ہے جیائی اور اسلامی قانون استیز ان کی کھلی خلاف

#### کر کا الای اول کیے؟ کی دیکھی سات

ورزی ہے، پھر گھر میں اکثر پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تو اس کھلی اجازت ہے کئی ہے۔ پردگیاں ظاہر ہوتی اور بے حیائی اور فحاشی وعریانی کی کئی راہیں کھلتی ہیں، لہذا گھر میں آنے والے افراد پر ختی سے بید قانون لاگو کریں کہ وہ گھر میں واخل ہونے ہے تبل اجازت طلب کریں اور اس معاملہ میں ختی بھی کرتا پڑے تو اس ہے گریزنہ کریں اور جن پر حتی کی جاربی ہے وہ بھی اس کوتا گو ارخیال نہ کریں ۔ فرمان باری تعالی ہے:

﴿ يَا يَنُهُا الَّذِينَ الْمَنُوالَا تَلْ خُلُوا بُيُوتَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَثَى تَسْتَأْنِسُوا وَ
شَكِمُوا عَلَى اَهْلِهَا ﴿ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَلَكُمُ تَلَكُرُونَ ۞ فَإِنْ لَمْ
تُجِدُوا فِيها آحَدًا فَلَا تَلْخُلُوها حَثَى يُؤُذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ
الْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو اَذْكُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞﴾

(النور:۲۷\_۲۸)

"اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لواور وہاں کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو بہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نیل سکے تو پھر اجازت ملے بغیرا ندر نہ جاؤ۔اورا گرتم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤہ بھی بات تمہارے لیے یا کیزہ ہے، جو پھیتم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانیا جاؤہ بھی بات تمہارے لیے یا کیزہ ہے، جو پھیتم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانیا

# ممرمى اسلامى كتب پرشتل لائبريرى كا قائم سيجي

مسائل، اصلاح وتربیت، نماز، زکو ق جج ،حقوق السلمین ،حقوق زوجین،حقوق والدین، مسائل، اصلاح وتربیت، نماز، زکو ق جج ،حقوق السلمین ،حقوق زوجین،حقوق والدین ، بیرسته نبوی مخطفظ اسلام و بزرگان و بین کے متعلق کتب خرید کر لائبریری کی زینت ضرور بنائمیں ،خودمجی انہیں پڑھنے کامعمول بنائیں اور محمر کے افراد کو بھی ان کتب کے مطالعہ کی ترغیب دیں۔

#### کر کا الای احول کیے؟ کی حالی کا الای احول کیے؟

نیز کتب بین کی اہمیت اجا گرکریں اور عقائد اسلامیہ کے متعلق میسر کتب کی افادیت پردوشنی ضرورڈ الیس ،آپ کی اس کاوش سے آپ کا گھراسلامی ماحول پیش کرے گا در معمولی محنت سے آپ بہت عمدہ نتائج حاصل کرسیس سے۔

گھر میں کتب کی لائبریری سے ساتھ علاء کرام اور قراء عظام کی کیسٹیں اور آڈیوی ڈیز بھی ضرور کھیں، گھروالوں کوگا ہے بگاہے قرآن دسنت پرمشمل علاء کرام وبزرگان دین کے بیانات اور فقہی مسائل پرمشمل تقاریر سنائی اور گھر میں قراء کرام کی کیسٹیں بھی سنیں، نیز علاء کی تقاریر اور قراء کرام کی خلاوت سننے کے طریقے کورواج دینے سے آپ فخش گانوں اور شرکیہ قوالیوں وغیرہ سے جات حاصل کرلیں مے اور قرآن دسنت کی تائیداور برکت سے اہل خانہ کی اصلاح بھی ہوگی اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔

لیکن اس آڑ میں گھر میں ٹی وی ہی ڈی پلیئر، کمپیوٹراورانٹرنیٹ آنے سے بے حیائی ، فحاشی ،عریانی اور دیگر خلاف شریعت جوفلمیں ،ڈرامے اور جنسی تسکین کے پروگرام حیائی ، فحاشی ،عریانی اور دیگر خلاف شریعت جوفلمیں ،ڈرامے اور جنسی تسکین کے پروگرام چلتے ہیں اس کا یہاں کیا تذکرہ کیا جائے ،بس اسی پراکتفاہے ،الامان والحفیظ۔

## المرياد معاملات مس الل خاند سے مشاورت كريں

موقع بموقع اجمائی مشاورت کا اہتمام کریں اپنی اولا دسے مشورہ لیس ، خیال رکھیں کہ جب کوئی فردمشورہ دے رہا ہو چاہے وہ بچہ بی کیوں نہ ہواس کی بات کو دھیان سے نیں ، اسے اپنی بات کہ بنے کا موقع دیں ، اس کی رائے کو فذات بیس نہیں اڑایں بلکہ اسے احساس دلا میں کہ آپ نے اس کی بات فور سے سی ہے اور اس کی رائے میں وزن ہے ، تو تکار کی زبان سے اجتناب کریں ، کوئی فردنا گوار بات کے توقیل سے نیں اور سمجھا میں ، کسی کی بات پر جرح نہ کریں ، یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ اپنی اولا وہیں بات کرنے کا سلیقہ اور خوداعمادی پیدا کر سکیں ، جب فیصلہ کرنے کیس قو کی کو معیار بنا خاندان کے تمام بڑوں اور بچوں کے جذبات کی ترجمائی ہو، فیصلہ کرنے میں تقو کی کو معیار بنا خاندان کے تمام بڑوں اور بچوں کے جذبات کی ترجمائی ہو، فیصلہ کرنے میں تقو کی کو معیار بنا خاندان کے تمام بڑوں اور بچوں کے جذبات کی ترجمائی ہو، فیصلہ کرنے میں تقو کی کو معیار بنا کی ۔ اور فرصت نکال کر گھر میں ایسی مجالس منعقد کریں ، جن میں گھریلو اصلاح ، یا گھریلو

أمور كے متعلق باہمی مشاورت كا اہتمام ہواور گھر كے تمام افراد كوجمع كر كے ان كى آراء ماسل كريں، پركوئى فيصلہ كرنا ہوتو تمام آراء كو مدنظر ركھ كرايبا فيصلہ كيجيے جس سے تمام اہل خانہ متعنق ہوں، يوں گھر كے افراد ميں محبت ومودت بھی بڑے گی اور مشكل سے مشكل كام بھی اتحاد و دیگا تگت سے با آسانی پایہ تحمیل كو بہنج جائے گا، كيونكہ باہمی مشاورت اہل ايمان كا خاصہ ہے۔ فرمان بارى تعالى ہے:

﴿ وَ أَمْرُهُ مِ شُورًى بَيْنَهُ مِ ﴾ (الثوري :٣٨)

"اوران کامرکام باہمی مشاورت سے طے یا تا ہے۔"

لہذا گھر کے کل وقوع کا مسکلہ ہو، رہائش کی منتقلی کا معاملہ ہو، اڑ کے یالا کی کے شادی
بیاہ کا پروگرام ہو، گھر کے اخراجات گھٹانے یابڑھانے ہوں، عقیقہ وغیرہ کا اہتمام
کرنا ہے، یاکسی رشتہ دار کے ہاں کسی تقریب ودعوت میں شرکت کرنی ہے توکوشش کریں کہ
ایسے معاملات با ہمی مشاورت اور آپس کی رضامندی سے طے کریں، زبردتی اپنی ذاتی
دائے نہ شونسیں کیونکہ زبردتی اور ہے جا دباؤست اہل خانہ کے مزاج میں تلخی آتی ہے اور گھر
کے افراداحیاس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، نیزا ہے مسائل کے فیروشر کا پتالگانے کے لیے
والدین سے مراجعت ضرور کریں، کیونکہ وہ معاشرے کی چید گیوں اور مسائل کے متعلق
وسیع تجربیاورکا فی معلومات رکھتے ہیں۔

پھروالدین سے مشاورت کی صورت میں ان سے دعائمیں اور رضا مندی بھی آپ کے ساتھ ہوگی ،جس سے آپ کے مسائل مزید آسان اور حل طلب ہوں گے ، نیز بچوں سے مشاورت اور کسی مسئلہ میں ان کی پندنا پندی رائے لینا ان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔

## و المرمن اولاد كسامن في اختلافات نه جميري

خاوند بیوی کے ذاتی اختلافات ،نجی جھڑے اور کھریلوپریشانیاں بچوں کے سامنے ذکر ندکریں، بلکہ علیحدہ مجالس میں ان کا تصفیہ کریں، کیونکہ تمہاری روز مرہ کی الزائیاں، آپس کی بے مقصد توک جمونک اور ماردھاڑ بچوں کوذہنی مریض بناسکتی ہے، تمہارے یہ

اختلافات انہیں احساس محرومی اور ڈپریشن کے خوفناک مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں اور بڑے ہوکر وہ بھی ان عادات بدکا شکار ہو سکتے ہیں، نیز تمہارے اس غیر شائستہ اور غیرمہذب رویے سے دل برداشتہ اور بدخن بھی ہوسکتے ہیں، پھر جووالدین یہ غیرشائستہ روینہیں جھوڑتے ایسے والدین کی اولا دبڑی ہوکرمنہ پھٹ، بدزبان اور آوارہ ہوجاتی ہے اور والدین کی عزت و تکریم بھی نہیں کرتی، البذااگرمیاں بیوی کے ذاتی اختلافات ہوں بھی تو اور والدین کی عزت و تکریم بھی نہیں کرتی، البذااگرمیاں بیوی کے ذاتی اختلافات ہوں بھی تو بھول کے من شعور میں داخل ہونے سے قبل ان کا خاتمہ کرلیس یا اپنی ذات تک محدودر کھیں اور ان جراثیم کو اولا د تک نہ پہنچا ہیں، بلکہ کوئی ذاتی اختلاف بچوں کے سامنے آنے ہی نہ دیں، آپ کا بیٹ کیوں کے سامنے آنے ہی نہ دیں، آپ کا بیٹ کیوں کی تربیت واخلاتی پراجھے اثر ات چھوڑ سے گا اور آپ کی عزت و دیں، آپ کا بیٹ بھی ہوگا۔

# المعريس شريروفسادي لوكول كومت داخل مونے ديں الم

حضرت عمر وبن احوص من الله على الله على الله من الله على الله من الله على الله من الله الله على الله الله الله ا كے موقع پر فر مايا:

((الاان لكم على نسائكم حقا، و لنسائكم عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن في شكم من تكيهون، ولاياذن في بيوتكم لمن تكيهون، ولا يوحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن)).

"خبردار!بلاشبہ تمہاری بویوں پرتمہارے کھے حقوق ہیں اور تم پرتمہاری بویوں کے کھے حقوق ہیں اور تم پرتمہارے بویوں کے کھے حقوق ہیں ہمہارے کھر میں بستر ایسے لوگوں سے نہ روندیں جنہیں تم ناپیند کرتے ہوا ورتمہارے کھر میں تمہارے ناپیندیدہ افراد کواجازت نہ دیں اور تمہارے ذہے ان کے حقوق ہے

۱۱۶۳ مذی: کتاب الرضاع، باب ماجادفی حق المراة علی زوجها: ۱۱۶۳ منن ابن ماجه: کتاب النکاج، باب خق المراة علی الزوج: ۱۵۵۱ منن ابن ماجه: کتاب النکاج، باب خق المراة علی الزوج: ۱۵۵۱ منن ابن ماجه: کتاب النکاج، باب خق المراة علی الزوج: ۱۵۵۱ منان النکاج، باب منان النکاح، باب منان

ہیں کہتم انہیں اچھا کھلا وُ اور اچھا پہنا وَ" اور سیح مسلم میں ہے کہ آپ مَنَّالِیَّمِ اِنْ عَلَیْمِ اِنْ

((ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم أحداتكرهونه، فأن فعلن ذلك فاضربوهن فرباغيرمبرح)).

"اور بیو یول پرتمهاراحق بیہ ہے کہ وہ کسی شخص سے تمہارے بستر نہ روندوا ئیں جنہیں تم ناپند کرتے ہواورا گروہ ایسا کریں تو انہیں معمولی مار مارو۔"

ایسے خص کو گھر میں داخل ہونے اور کہل نشین کی اجازت نددیں، جسے خاوند ناپند کرتے ہیں کہ اس حدیث کارائج مفہوم یہ ہے کہ عورتیں کسی ایسے خص کو گھر میں داخل ہونے اور کہل نشین کی اجازت نددیں، جسے خاوند ناپند کرتے ہیں خواہ اجازت حاصل کردہ مخص اجنبی مردہ عورت ہو یا عورت کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، یہ ممانعت تمام افراد کو شامل ہے اور فقہاء نے اس سے یہ اصول کشید کیا ہے کہ عورت کسی مرد، عورت یا محرم رشتہ دار کو صرف اس وقت اجازت دے سکتی ہے جب اسے معلوم دیقین ہو کہ اس کی آ مد خاوند ناراض معلوم دیقین ہو کہ اس کی آ مد خاوند کے لیے ناگوار نہیں اور جس کی آ مد پر خاوند ناراض مواسے گھر میں داخلے کی اجازت دینا عورت کے لیے نامنا سب ہے۔

اور منافرت پیدا ہوتی وونوں ایسے افراد کو گھر میں نہ لائیں جس ہے دونوں میں دوڑ فی بڑھتی اور مزد عورت اور منافرت پیدا ہوتی ہو، بلکہ ایک دوسرے کی پہند ، ناپند کو کھوظ رکھیں اور مرد ، عورت کے ایسے رشتہ دار جو گھر کے معاملات کو بگاڑنے ، میاں بیوی کے درمیان خلیج حائل کرنے اور بچوں کی تربیت اور عادات خراب کرنے میں کوشاں ہیں ، ان پر گھر کے دروازے بند کرد یجے ، ایسے حالات میں خاموثی اور مداہدت زبر قاتل ہے۔

## ممرك فجى دازعيال ندكري

محمر ملو راز، مثلاً ہم بستری اور مجامعت کے متعلق راز دارانہ مفتکو اور محمر ملو



ا ختلافات کی تشہیر نہ کریں ، کیونکہ یہ چیزتمہارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ذیل میں ہم ان کی قباحتوں اور ان کے نقصانات سے آگاہ کریں گے:

# ا مومنین لغویات و بے مودہ کوئی سے اعراض کی اسے اعراض کی اسے اعراض کی اسے اعراض کی اسے اعراض کی ایس کی ایس کی ا

اہل ایمان کے شایانِ شان نہیں کہ وہ گندی بنگی گفتگو کریں ، بلکہ بیہ ہے ہودہ گوئی اور فخش گفتگو ہے دور بھا گتے ہیں۔

الله تعالى مؤمنين كاوصاف يون بيان كرتے بين:

(المونون: m) هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغْرِضُونَ ﴿ ﴾ (المونون: ٣)

"اور(ابل ایمان) و ہیں جولغویات ہے مندموڑنے والے ہیں"

@ ﴿ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِوَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٢٠)

"اورجب و ولغویات کے قریب سے گزرتے ہیں تو باعزت گزرجاتے ہیں۔" ان آیات میں اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ لغویات اور ہے ہودہ گوئی ان کاشیوہ نہیں بلکہ وہ تکی وفخش گفتگو سے اعراض کرتے ہیں، نیزسورہ فرقان کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد پراٹیلیڈ بیان فرماتے ہیں: اس آیت کامفہوم سیسے کہ:

((اذاذكرواالنكامكفواعنه)).

" جب الل ایمان کے ہاں مجامعت ومباشرت کے موضوع پڑ گفتگو چیٹرتی ہے تو سالی گفتگو سے بازر ہے ہیں۔"

البزاالیں لغویات ہے احتر از کریں ، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی پردہ داری رہنے دیں اورالیم گفتگو کے ذریعے دوسرے لوگوں کے سامنے خودکونٹگانہ کریں ، پھرالیمی



## شب باشی کے راز افشاء کرناحرام ہے

شب باش کے مخفی کوشے عیاں کرنا، جماع ،مقد مات جماع اور دورانِ جماع ہونے والی خاوند بیوی کی گفتگو بیان کرناحرام ونا جائز ہے۔ دلیل حسب ذیل ہے:

① حضرت ابوسعید خدری فاقتی سے روایت ہے کدر ول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَ

((ان من اشرالناس عندالله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى المرأته وتفضى اليه ثمينشرس ها)).

" بلاشہروزِ قیامت اللہ کے نز دیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین مخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا اور وہ اس سے خلوت نشین ہوتی ہے، پھر وہ اس کا راز افشاء کرتا ہے۔"

حضرت امام نو وی والی بیان کرتے ہیں: بیصدیث دلیل ہے کہ مرد کا اپنے اور بیوی کے درمیان جاری ہونے والے مہاشرت اور حالت جماع کی تفاصیل بیان کرنا حرام ہے، اس طرح بیوی کا بھی ایسے رازوں سے قول وفعل کے ذریعے پردہ اٹھانا حرام ہے، بھر بلا فائدہ وبلاضرورت مجرد جماع کا بیان کرنا مکروہ فعل ہے، اس لیے کہ یشخص وقار کے منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، نبی کریم منافی ہے وہ اچھی بات کے درنہ خاموش رہے۔ 4

١٤٣٧: كتاب النكاح، باب تحريم افشا، سرالمرأة :١٤٣٧.

<sup>🏶</sup> شرحالنووی:۱۰،۸

# الم بسرى كاراز فاش كرناسب سے بڑى خيانت ہے

ہم پستری کے متعلق راز فاش کرنانہ صرف شکین گناہ ہے، بلکہ بیسب سے بڑی خیانت بھی ہے، چنانچہ اس مہلک خیانت کے ارتکاب سے اجتناب کریں اور رب تعالیٰ ک نارائٹگی مول نالیں۔

حضرت ابوسعید خدری تفافر بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالْ فَیْرُمُ نے فرمایا:

((ان من اعظم الامانة عندالله يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته و تفضى اليه ثمينشي سرها)).

"ب فنک روزِ قیامت الله تعالی کنز دیک امانت میں سب سے بڑی خیانت بیر میں میں سب سے بڑی خیانت بیرہ وگی کہ ایک فخص اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرے اور وہ اس سے خلوت نشین ہو چروہ اس (بیوی) کاراز فاش کردے۔"

# والمن المناه المنافات كالشيرندكرين

خادند، بوی اپنے ذاتی اختلافات اپنے تک محدودر کھیں اور ذاتی اختلافات کمی فاور ذاتی اختلافات کمی کوشش کریں، اپنی رجشیں، منافرت اور اختلافات گھر کے دیگر افرادیا بیرونی افراد تک نہ پہنچا کمیں، کیونکہ کئی حاسدین ومفسدین اور شرپیندان اختلافات کو ہوادے کر اور فریقین کوشتعل کر کے معمولی معاملات کو گھمبیر بنادیتے ہیں اور معمولی جھڑے ہیں۔ پہنچ کھر زوجین کی ذاتی رجشیں اور چپھٹشیں خطرناک حد تک پہنچ جائیں توفریقین دوا سے فیصل مقرر کریں جو سلح جواور اصلاح بسند ہوں، اس کمل سے حالات معمول پر آسکتے ہیں اور گھر اجڑنے اور ویران ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

السر: ۱٤٣٧ محيح مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم افشاء السر: ١٤٣٧ منن ابى داؤد: كتاب الادب، باب فى نقل الحديث: ٤٨٧٠ منن ابى داؤد: كتاب الادب، باب فى نقل الحديث: ٤٨٧٠ منن ابى داؤد: ٢٨٧٠ منن ابى داؤد: ٢٨٧٠ منن ابى داؤد: كتاب الادب، باب فى نقل الحديث: ٢٨٧٠ منن ابى داؤد: كتاب الادب، باب فى نقل الحديث: ٢٨٧٠ منن ابى داؤد: كتاب الادب، باب تحريم المناس ال

# المنظم مركس ايك فردكوزياده حيثيت نددي المنظمة

گھر کے تمام افراد کے ساتھ کیسال سلوک کریں،ان کے ساتھ پیار و محبت اور احسان میں متوازی سلوک برتیں اور کسی ایک فردکومتاز نہ رکھیں، کیونکہ کسی ایک فردکی بے جاطرف داری، اس سے والہانہ محبت اور بے تحاشا پیار، دیگر افراد کواحساس کمتری اور حسد و بغض میں مبتلا کرسکتا ہے،جس کے نتائج انتہائی تباہ کن اور بھیا نک ہو سکتے ہیں، لہذا گھر کے سر پرست پرلازم ہے کہ وہ گھر کا چھا منتظم بننے اور اولا دمیں مرکزی حیثیت اختیار کرنے کے لیے اس قاعدہ اور قانون کو مدنظر رکھے،اس سے آپ کی شان وعظمت اور عزت میں بھی ہے تا شاہ نسافہ ہوگا اور آپ کے ذیر کفالت تربیت پانے والے بچ بھی اور اس کمتری اور حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔

چنانچا ہے بھیا نک نتائج سے بیخ کے لیے بچوں سے بیار ومحبت میں یکسانیت وتوازن اختیار کریں، اور اپنی ذمہ داری کواحسن طریقے سے انجام دیں، یہ تمہارے دنیوی اظمینان کا ذریعہ اور اخروی کامیا بی کاراز بھی ہے اور اہل وعیال میں عدل وانصاف اور برابر سلوک کرنے والے روز قیامت نور کے منبروں پر فروش و براجمان ہوں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بیا فیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ عنا فیر مایا:

((ان المقسطين عندالله على منابر من نودعن يدين الرحلن عزوجل و كلتايديه يدين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم و ما ولوا)). \*

" بلاشبه الله كنزويك انصاف كرنے والے الله جل شانه كو دائميں جانب نور كے منبرول پر بهول گے اورالله كے دونوں ہاتھ دائميں ہيں (منصفين) وہ جو اپنے فيصلے ميں ، گھروالوں ميں اوررعا يا ميں عدل كرتے ہيں۔ "

اس حديث ميں اہل خانہ اور بچوں ميں بھی عدل وانصاف اور برابرسلوك كی ترغیب

#### 

اوران اوصاف کے حامل منصفین کی فضیلت کابیان ہے،اور بیمقام ومرتبہ وہی سرپرست حاصل کرسکتا ہے جواولا دیے حقوق وفرائض میں عدل وانصاف ادرمتوازی سلوک کرے گا۔

# هم مين زمي اور شفقت كوروان دي الم

گھر میں نرمی اور شفقت کورواج دیں ،خود بھی نرم مزاج بینے ، بیوی بچوں سے بھی نرمی اور ملائمت سے بیش آ ہے ، اور رشتہ داروں ، اور تعلق داروں سے بھی نرمی سے بیش آ ہے ، اور رشتہ داروں سے آپ گھر والوں سے اور رشتہ داروں آ ہے ، نرمی اور ملائمت اللہ تعالی کومجوب ہے اور اس سے آپ گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے بہتر نتا نج حاصل کر سکتے ہیں ، بھراس وصف سے متصف ہوکر آ پ ہر دل عزیز اور معزز ومحتر م بھی بن سکتے ہیں ، بہت می مجلا ئیاں حاصل کر سکتے ہیں ، اور بہت می محر ومیوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں ، ور بہت می محر ومیوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں ۔ ولائل ملاحظہ سیجے:

حضرت عائشہ من المنتا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ منا اللہ عائے فرمایا:

((ان الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ، ومالا يعطى على ما سو الا )).

" بلا شبہ اللہ انتہائی نرم خو ہے ، نرمی کو پسند کرتا ہے اور جتنا وہ ( نو اب ) نرمی وشفقت پرعطا کرتا ہے بختی پر اتنانہیں نواز تا اور نہ اتنا ( نو اب ) اس کے سواپر دیتا ہے۔"

## نرمی انسان کومزین وآراسته کرتی ہے

نرم مزاجی اورحسن سلوک انسانی عادت واخلاق کومزین کرتی ہے اور سختی و بدز بانی انسان کوعیب دار بنادیتی ہے ،لہذا طبیعت میں تھہرا وَاور نرمی پیدا کریں۔حضرت عا کشد مزانتینا

۳۵۹۳ صحیح مسلم: کتاب الأدب، باب فضل الرفق: ۲۵۹۳ سنن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۶۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۶۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۶۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۱۵۹۳ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۱۵۹۳ منن المناسبة ا



بیان کرتی ہیں کہ نی مَثَلَیْتُ مِن نے فرمایا:

((ان الرفق لایکون فی شیء الازانه ولاینزع من شیء الاشانه)).
" بلاشبه جس چیز میں بھی نرمی ہووہ اسے خوبصورت بنادی ہے، اور جس بھی چیز سے (نرمی) نکال دی جائے اس کوعیب دار بنادی ہے۔"

## نرمی اور محسن سلوک سرا یا خیر ہے

نرمی اور حسن سلوک کابرتا ؤ خیر و برکت کا سبب ہے، لہٰذا گھر پر رحمت و برکت اور بھلائیوں کے داخل ہونے کے لیے زم خو کی اختیار کریں، ورنہ ختی وترش رو کی اور بدسلو کی جیسی بُری عادات گھروں کا چین تج کردیتیں اور خیر و برکت سے محروم کردیتی ہیں۔

① حفرت جریر خاشی سے دوایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بی منائی اُنٹی کے فرمایا: ((من یعی مرالوفت یعی مرالخیں)).

" جو خص نرمی و ملائمت سے محروم کر دیا جائے وہ خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔"

" جب الله جل شانه کسی گھروالوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں تو ان میں نرمی داخل کردیتے ہیں۔"



عمرکے کام کاج ،گھریلواصلاح ،اپنے لباس اور جوتوں کی درتی اپنے ہاتھ ہے

ایضًا: کتاب الأدب، باب فضل الرفق: ۲۵۹٤:
 سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی الرفق: ۲۸۰۸.

<sup>🕻</sup> صحيح مسلم: ٢٥٩٢ ـ سنن أبي داؤد: ٤٨٠٩ ـ

<sup>🗱</sup> مسندأحمدين حنيل: ٧١/٦

#### 

سیجئے ، مستحن فعل ہے ، اس سے انسان کی عزت ووقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور گھر کے افراد میں محبت ومودت پروان چڑھتی ہے۔

جب کہ ہمارے معاشرہ میں فاوند کا گھر پر کام کرنا، اپنے سامان کی ترتیب درست کرنا ہتی کہ بھی کوبٹن تک لگانا عارا ورعیب محسوں کیا جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے کام خود انجام دینے والا فاوند معب شرے میں بے وقار سمجھا جاتا ہے اور دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے معبوب ومعتوب شمبرایا جاتا ہے، لیکن یا در کھیے اسلام ایسے افراد کو معتوب نہیں تھر کے کام کاج کواپنے ہاتھ سے انجام دینا سنت نبوی مُنَائِیْنِا اور مستحسن فعل ہے، سیدالا نبیاء افضل البشر اور دونوں جہانوں کے سرتاج محمد رسول الله مُنَائِیْنِا کہ جس کام کو بجالائیں، وہ مجھی مکر وہ، معیوب اور بے وقار نہیں ہوسکتا، یہ سبتی ہمیں اُسوہ نبوی مُنَائِیْنِا کے سے ماتا ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر منافذ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ منافی ہے پوچھا گیا کہ
 رسول اللہ منافی فیلے گھر پر کیا کام کرتے ہے؟ اس پر انہوں نے بیان کیا:

کان یخیط ثوبه ویخصف نعله ، ویعمل مایعمل الرجال فی بیوتهم)). \* آپ مَنَالْنَیْزُم ایخ اورجیے عام "آپ مَنَالْنِیْزُم ایخ اورجیے عام مردایئ گھر کے کام کرتے ہیں ایسے ہی آپ مَنَالْنِیْزُم کام کرتے ہیں۔ "

حضرت اسود بن یزید من الثور بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ من الثون ہے پوچھا
 کہ نبی مَنْ الْنَیْزَا گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا:

((كان في مهنه، فاذاسم الاذان خرج)).

" آپ مَلَا لَيْنَا أَمُا إِنْ اللّٰ خانه کی خدمت میں مصروف رہتے اور جب اذان سنتے گھر سے نکل پڑتے تھے۔"

<sup>4</sup> مسند أحمد: ١٢١/٦: صحيح ابن حبان: ١٢٧٥ـ

صحیح بخاری: کتاب النفقات، باب خدمة الرجل فی اهله: ۵۳۱۳ حامع ترمذی: کتاب الزهد، فضل قریب هین سهل: ۲٤۸۹ ـ



اگر ہم اخلاق حسیدہ کواپنالیں توہمیں درج ذیل فوائد باسانی حاصل ہوجائیں گے:

- 🛈 ہم رسول الله منافیقیم کی اتباع کرنے والے بن جاسمیں گے۔
- 🕜 ہم اینے اہل خانہ یعنی بیوی ، بچوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔
- 🕝 ہم تواضع اورانکساری اختیار کرنے والے ہوں گے اور تکبر سے دور رہیں گے۔

بعض لوگ اپنی بیوی سے فور اکھا نالا نے کا مطالبہ کرتے ہیں جب کہ ہانڈی ابھی تک چو لیے پر ہوتی ہے ، بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچر چنے رہا ہے وہ ماں کا دو دھ بینا چا ہتا ہے مگر حضرت شو ہر ذرا بچے کو پکڑ سکتے ہیں نے تھوڑی ویرانظار کا حوصلہ رکھتے ہیں ، مذکورہ احادیث ایسے لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہیں جن کا موڈ اکثر خراب رہتا ہے ، ان احادیث پر عمل کرنے سے ان کے تھریلوحالات میں تبدیلی آسکتی ہے۔

## محبت بانسٹیں

اہل خانہ ہے حسن سلوک ہے پیش آئیں، بے بناہ دل گلی کااظہار کریں، انتہائی لطف واکرام نچھاور کریں، بے پناہ اپنائیت کااحساس دلائیں اور بے لاگ محبت وألفت بانٹیں۔

آپ کی محبت اور وارفت گی ہے گھر پیار و محبت اور اپنائیت ہے مہک اٹھیں گے، گھر کے درود یوار اور اہل خانہ اعتماد و خلوص کے لاز وال رشتوں میں رچ بس جائیں گے، نجی زندگی میں استحکام نصیب ہوگا اور آپ اس خسنِ معاشرت اور مثالی کر دار ہے وُنیا و آخرت دونوں جہانوں میں معزز و محترم کھیریں گے۔

## والمان كالمعمول باحتياطي أشانه أجارسكت بالماني

محمر میں مختاط زبان استعال کریں، کیونکہ زبان درازی، گالی گلوچ بعن طعن، مال اسباب اوراولا دکی ہلاکت کی بدوعا کرنا تمہارے لیے اور اہل خانہ کے لیے انتہائی نقصان وہ ہے اوران بری عادات وحرکات سے کھرکا سکون تنج اور قلبی سکوں گل ہوجا تا ہے

## کر کا الای ماحول کیے؟ کی دیکھی کا الای ماحول کیے؟

، سومیال بیوی کا ان بُری عادات سے اجتناب لازم ہے اس لیے کہ والدین کی عادات اچھی ہول یا بُری وہ اولا دمیں ضرور منتقل ہوتی ہیں اور جہاں والدین بکٹرت گالیاں دیتے اور کثرت سے لعن طعن کرتے ہیں، ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے اور افرادالی بی وضع اختیار کرتے اور بوڑھے والدین کی عزت واحر ام کرنے کے بجائے ان کی تو ہین کی عزت واحر ام کرنے کے بجائے ان کی تو ہین کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں نکالتے ہیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں نکالے ہیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مال واسباب کے لیے بھی ہلاکت خیز ہے۔

# و فنه مولی، بدز بانی اور لعن طعن کرنامومن کوزیبانبیس

فخش گوئی ، بدز بانی اورلعن طعن کرنامؤمن کی شان نہیں ، بلکہ مؤمن خوش اخلاق اوران رذائل سے پاک ہوتا ہے ، نیز زیادہ فخش گوئی اورزیادہ لعن طعن کرنے والاشخص ایمان کے اعلیٰ درجے سے معزول ہوجا تاہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود مثلاثي سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَلَّمْ اِنْ اِنْ مَایا: ((لیس المومن بالطعان و لا المعان و لا الفاحش و لا البذی)). \*\* "مؤمن بہت طعنے دینے والا، بہت لعنت کرنے والا مجش گواور بے ہودہ گونیں ہوتا۔"

# المركوبرى عادات سے پاک رکھیں

جھوٹ،غیبت، چغلی،حسد و بغض ،فضول غصہ اور اسراف وفضول خرچی ایسے شنج افعال اور فہجے عادات ہیں جو انسانی کر دار کو داغ دار کرتیں شخصی و قار کو تار تار کرتیں، اخلاقیات بگاڑتیں،انسانوں کو اندر سے کھو کھلا کرتیں،معاشروں میں بگاڑ پیدا کرتیں اور گھروں کے چین و سکون کو نئج کر کے رکھ دیتی ہیں،لہذا آپ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان بُری عادات سے محفوظ رکھیں۔



# و محرين جموف سے اجتناب كريں

حجوث ہے قطعی گریز کریں اوراولا داوراہل خانہ کی تربیت اس نہج پرکریں کہوہ حجوث ہے نفرت کریں اور جھوٹ بولنے پر کہھی راضی نہ ہوں۔

کیونکہ مسلمان کا شعار صدق اور رائی ہے جبکہ جھوٹ مسلمان کے لیے عارہے،
امت مسلمہ کی ترقی ،اس کے گھر کی بہتری واصلاح ، سے میں مخفی ہے ، سے ، خوش بختی کی کنجی ہے ، بدبختی کی ابتدا جھوٹ ہے قیامت کے دن صرف سے بو لنے والوں کی قدر ومنزلت ہوگی جھو 
میں بولنے والا معاشرہ کی نظروں میں ،گھروالوں کی نظر میں ،اللہ کی نظر میں ،اسلام کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے ، جھوٹ ہے انسان کا اعتماد ختم ہوجا تا ہے۔

🖈 ....ع إلى المان كاز يورب\_

☆ ۔۔۔۔۔ حیا کی ایمان کی روح ہے۔

ایمان کائب لباب ہے۔

🖈 ....ع في المان كالباس بـ

جسبكه

المسجموث كفركامقدمه إ

🕁 ....جھوٹ نفاق ہے۔

🖈 ..... جبوث كفركي دليل ہے۔

🕁 .....جھوٹ گفر کا راستہ ہے۔

المراسيجموك كفركا قائد بـ

حجموث کفر کا زیور ہے ، کفر کالب لباب ہے ، ایمان اور حجموث ایک دوسر ہے کی ضد ہیں اس طرح کسے دوسر سے کی ضد ہیں ایمان اور حجموث جمع نہیں ہوسکتے ، دونوں میں سے صرف ایک باتی رہے گا ایمان یا حجموث ۔

ایمان کے بعدسب سے بڑی نعمت کے ہے، اورسب سے بڑی مصیبت جھوٹ ہے، جھوٹ اسلام کا مرض ہے، جبکہ کے اسلام کی غذاہے، اے مسلمان! جھوٹ سے نے، اینے معاشرہ کوابل وعیال کوجھوٹ سے بچا، جھوٹا آ دمی موجود چیز کومعدوم تصور کرتا ہے اور معدوم کومو جود تصور کرتا ہے، جن کو باطل اور باطل کوجن ، خیر کوشر اور شرکو خیر تصور کرتا ہے، جن کو باطل اور باطل کوجن ، خیر کوشر اور شرکو خیر تصور کرتا ہے، جھوٹا آ دمی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوتا ، ایک جھوٹ پر اکتفانہیں کرتا بلکہ مشہور ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ، ایک جھوٹ کو چھیانے کے لیے سوجھوٹ ہولئے پڑتے ہیں۔

## مرکوفیبت سے پاک رکھیں

جس گھر میں غیبت ہوگی وہ گھر فتنے کا مرکز ہوگا لہذا اپنے گھرکواس لعنت سے
پاک کرنا ہر گھر کے ہر فرد کی خاص کر گھر کے سر براہ کی ذمہ داری ہے، اسے اپنے بیوی
بچوں کواس برائی سے بچانے کے لیے وعظ وضیحت کرتے رہنا چاہیے۔ قر آن اور احادیثِ
نبویہ اور آثار سلف صالحین سے غیبت کے متعلق واضح دلائل سفنے کے بعد ہرانسان کوغیبت
نبویہ اور آثار سلف صالحین سے غیبت کے متعلق واضح دلائل سفنے کے بعد ہرانسان کوغیبت
سے تو بہ کرنی چاہئے اور اپنے گھروں کواس سے نجات دلانی چاہئے، لوگوں کی عز توں سے
کھیلنے سے تو بہ کر واور معاشر سے کوامن کا گہوار بنا وَاور اپنے گریبان میں جھا نک کر اپنی
اصلاح کرو۔ آخری مغل فر ماز وابہادر شاہ ظفر کہتا ہے:

نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر جب جب کناہوں پہ نظر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

ليبت کي تعريف

انسان ایبے مسلمان بھائی کاکسی معاملہ میں اس کی غیرموجو دگی میں اس انداز



ے ذکر کرے کہ جب اس کو مذکورہ بات معلوم ہوتو وہ اسے ناپسند کرے ، مذکورہ بات خواہ دنیا سے متعلق ہوجیٰ کہ دنیا سے متعلق ہوجیٰ کہ سواری یا کپڑے کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔

# جسم كم تعلق المنظمة ال

مثلاً آپ کسی انسان کے متعلق ہے ہمیں کہ فلاں چھوٹے قد کا ہے، سیاہ رنگ ہے، لنگڑا ہے، اندھا، لیا ہے، یا ایسی کوئی بات جسے وہ سنے تو ناراضی کا اظہار کرے، اسے غیبت کہتے ہیں۔

# فاندان كمتعلق في المناق

مثلاً آپ سی مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہددیں کہ فلاں آ دمی ملکے خاندان کا ہے یا وہ نیچا نہ ان کا ہے یا اس کا خاندان حقیر ہے حالانکہ خاندان صرف بہچان کا سبب ہیں ،اس قسم کی باتیں غیبت میں داخل ہیں لہٰذاان سے اجتناب بے حد ضروری ہے۔

# 

دوسرے مسلمان رشتہ داردوست یا دشمن کے متعلق بیکہنا کہ فلاں آ دمی بداخلاق ہے، بہت کنجوس ہے، دکھلا واکر تاہے، بزدل ہے، بڑاغصے والا ہے، کسی کام کا مہیں، نمیرہ، وغیرہ اخلاق ہے متعلق ایسا تبصرہ کرنا، غیبت ہوگا اور بیجرام ہے۔

# وين سيمتعلق وين سيمتعلق

مسی دوسرے مسلمان کے متعلق بیکہنا کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے، ظالم ہے، نمازنہیں پڑھتا، زکو ۃ نہیں دیتا، نماز میں رکوع وغیرہ ٹھیک نہیں کرتا ہے، بے حیائی سے نہیں بچتا، وغیرہ دین میں کوئی بھی نقص بیان کرنا نبیبت محرمہ ہے۔



#### معاملات وُنياسيے متعلق

مثلاً آپ کسی مسلمان کے متعلق لوگوں کو بیہ بتا نمیں کہ فلاں آ دمی بڑا بدتمیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ، ہروقت سویا رہتا ہے ، ہروقت آ وار ہ پھرتا ہے ، وغیر ہ ، وغیر ہ بیہ غیبت ہوگی۔

## لباس سيمتعلق

سی کسی کے لباس کے متعلق طنز ألوگوں میں باتیں کرنا کہ فلاں ہلکا کپڑا پہنتا ہے، کپڑے صاف نہیں کرتا، گندے کپڑے بہنتا ہے، وغیرہ، وغیرہ اس طرح بہت ی دوسری اشیاءغیبت میں داخل ہوتی ہیں۔

امام نووی رایشید فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کسی بات کے کرنے سے فا کدہ نہ ہو تو اس کے لیے خاموش رہنا بہتر ہے ، آج ہم اپنے معاشرہ میں غور کریں یا اپنے گھر کی چارد یواری میں دیکھیں یا اپنی مخفلوں پرغور کریں ، کیا ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں یا لوگوں کی تنقیص کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔

## چغلی سے پر میز کریں

چنلی سے پر ہیز کریں اور اپنے ماتحت افراد کوبھی اس بری عادت ہے ہیا ہیں،
کیونکہ چغل خور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کے ساتھ معاشر ہے میں ذکیل وخوار اور بے وقار
ہوتا ہے اور اس کے زہر سے گئے دوست دشمن بنتے ، کتنے گھروں میں محبوں کی جگہ نفرتیں
ڈیرے ڈالتی ہیں اور کتنے ہی بہن بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہوتے ، کتنے گھر چغل خور ک
منحوس وار دات سے اجڑتے اور کتنے ہی بچے والدین کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں، عمو آ
ساس بہو کی چغلی کھاتی نظر آتی ہے، اور بہوساس کے خلاف زہراگلی نظر آتی ہے، پھر محلے ک
مورتیں، رشتہ دار خواتین اور ندیں جلتی پرتیل کا کام کرتی ہیں اور معمولی بات کا ہمتکر بنا کر

ہنتے ہتے گھرکومجاذِ جنگ بنادی چیں اگر بہو، ساس اور نندوں کے مقابلے میں کمزور ہوتواس کا جینا حرام کردیا جا تاہے اور اگر بہوطا قتور ہوا ور خاوند کو اپنے ہاتھوں میں لے چکی ہوتو ساس اور نندوں کا جینا حرام کردی ہے ہے تھی کہ بعض بوڑھی ما نمیں انتہائی ضعیف العمری میں گھرسے باہردھکے کھا تمیں اور شتہ داروں کے پاس بڑھا پے کے دن گزارتی نظر آتی ہیں ،اس گھریلو شکش کا سب تلاش کیا جائے تواس ویرانے اور نفر توں کا سبب گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف ہونے والی چغلیاں اور بدطنی ہی ہے، لہذا گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے دوسرے کے خلاف ہونے والی چغلیاں اور بدطنی ہی ہے، لہذا گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک تو چغلی کا خاتمہ ضروری ہے دوسرا گھر کے افراد آپس میں مضبوط تعسلقات استو ارکریں اور چغلی کا خاتمہ ضروری ہے دوسرا گھر کے افراد آپس میں مضبوط تعسلقات استو ارکریں اور چغلی خور آپ کا مهدر دنہیں بلکہ آپ کے گھر کو ویران کرنے اور آپ کی باہمی محبین نفر توں اور دشمنیوں میں بدلنے کا باعث ہے۔

## غمه سے گریز کریں

ا بنی طبیعت میں حکم ،حوصلہ، برد باری اور قوت برداشت پیدا کریں، گھر میں ہونے والی معمولی غلطیوں پراشتعال میں نہ آئیں اور غصہ میں بے قابوہ وکرگالی گلوچ ، مار دھاڑ اور شوروواو بلاشروع نہ کریں ،اس طرح جلال میں بھی انسان اپنانقصان کرلیتا ہے کہ طیش میں آگر برتن توڑ دیئے ،قیمتی چیزیں کرچی کرچی کردیں اور بھی بچوں کے جوڑ وغیرہ توڑ دیئے۔

الغرض غصےاوراشتعال کا سراسرنقصان ہی ہے،لبذاغصہ تھو کیےاورحلم و بر د باری اورعفوود درگز راختیار سیجیے،آپ کے اس عمل سے گھر میں اطمینان وسکون بھی ہوگااورآپ کی به عادت بیوی، بچوں پربھی مثبت اثرات جھوڑ ہے گی۔

# و مركم ريست بال اور بخوى كى عادت نه بنائيس الم

بیوی اوراولا دکاتان ونفقه گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے،لہذاان پرخرچ کرنے میں تنجوی اور بخل سے کام نہ لیس، بلکہ جو مال میسر ہے اس میں فراخی کامظاہر ہ کریں

#### گل گار کا رای ماحول کیے؟ کی حرفی کا ملای ماحول کیے؟ کی اسلامی ماحول کیے؟

اور حسب استطاعت اہل خانہ کی ضروریات پوری کریں، کیونکہ سرپرست کا بخل و تنجوی سے کام لینا بیوی بچوں کے لیے نکلیف دہ ہے اور بعض اوقات بخل ہی کی وجہ سے زوجین میں تصادم شروع ہوجا تا ہے اور جھکڑے طول پکڑ جاتے ہیں۔

🛈 الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اَلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمُوالِهِمُ \* ﴾ (الناء: ٣٠)

"مردعورتوں پرحاکم ہیں،اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے اوراس وجہ سے کہ انہوں (مردوں) نے اپنے اموال خرچ کیے ہیں۔"

ہے آیت دلیل ہے کہ نان ونفقہ کاذ مہ دارشو ہرہے،ای طرح پیدا ہونے والی اولا د کی خوراک دنٹروریات کانگران بھی باپ ہے۔

"افضل صدقہ وہ ہے جوخرج کرنے کے بعد عنیٰ باتی رکھے اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اورخرج کرنے کا آغاز ان سے کرجن کا تو کفیل ہے۔"

## اسراف اورفضول خرجی سے اجتناب کریں

الر مال میسر ہوتوا ہے افراط وتفریط کے بغیر میانہ روی سے خرج کرنا پہندیدہ ممل ہے، اس کا ذاتی نقصان تو ہے ہی ہٹر یعت نے بھی اسراف اور فضول خرجی سے بچنے کی تاکید کی ہے بھی معاملات میں اعتدال سے کام لیس کی تاکید کی ہے بلکہ بخل اور اسراف کے بغیر تمام معاملات میں اعتدال سے کام لیس

### 

اور کھانے، پینے لباس پہنے، گھریلوضروریات پوری کرنے اور گھروغیرہ کی تعمیر وتزئین میں میاندروی اختیار کریں، مثلاً معاشرے میں اسراف کی موجودہ صورتحال میں سے کھانے ، پینے میں بے جاتصرف، ضروریات سے زیادہ پکانا، اتنازیادہ کھانا کہ وہ صحت کے لیے وبال بن جائے، کھانا ضائع کرنا مکروہ ہے۔

- اس ای طرح ضرورت سے زائد کیڑے بنانا، شہرت کے لیے مبنگے ترین لباس خرید نا عالم کے لیے مبنگے ترین لباس خرید نا حالانکہ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، مردول کاریشم استعمال کرنا یا سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے۔
- استے زیادہ برتن جمع کرلینا کہ تمام زندگی وہ استعال میں نہ آئیں ، پھروفت گزرنے پر ان برتنوں کا دورختم ہوجا تا ہے اور مجبوراً مفت یا انتہائی سے داموں فروخت کرنا پر تے ہیں۔ پڑتے ہیں۔
- اوربستر ول چاد ہا ہے۔۔۔۔ بیٹرز، چار پائیوں اوربستر ول چادروں کی اتنی زیادہ بہتات کہ وہ استعال ہی نہ ہوں اورالماریاں وغیرہ ان سے اٹی پڑی ہوں بلکہ حق یہ ہے کہ ضرورت سے دو چار بستر ہی زیادہ ہوں کہ مہمانوں وغیرہ کے کام آسکیں۔
- بی بیلی کا بے تحاشااستعال کہ بتیاں ہروقت آن رکھنا، جہاں ایک بیکھے کی ضرورت ہے وہاں چار پانچ چکھے استعال کرنا، پانی کا بے جااستعال حالانکہ ان چیزوں کو ضرورت کے مطابق استعال کرنا چاہے اور زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ گھر کا بل کم آئے گااور بجل کی کھیت میں کی کی وجہ ہے تو می بچت بھی ہوگی۔
- استعال کے علاوہ گھریلواستعال کی دیگراشیاء کے استعال میں بھی احتیاط برتی چاہیے اور مسیانہ روی اختیار کرنا بہتر اور مسیانہ روی سے کام لینا چاہیے کیونکہ تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنا بہتر ہے۔
- کسیسٹیرالمنزلہ عمارات کا قیام کہ رہائش کے لیے تو دو چار کمروں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بےلیکن لوگوں کی دیکھادیمی یاشہرت کی غرض سے کئی کئی کمروں اور منزلوں کے

محل نما گرتھیر کے جاتے ہیں پھرا سے گھروں کی تعمیر میں ملاوٹ، کریش، خصب جیسے حرام کام کر کے مال کما یا جاتا ہے اور انہیں آبادر کھنے کے لیے بھی کئی طرح کی مالی بے ضابطگیاں کرنا پڑتی ہیں اور جس اولاد کے لیے ایسی شایان عمارات تعمیر کی جاتی ہیں ان کے عفوان شباب میں قدم رکھتے ہی عمارات کے طرز تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اور نی طرز کی عمارات کی فاطر یا تووہ باپ دادا کی تعمیر شدہ عمارات منہدم کردیتے ہیں یا انہیں تج کر کسی پوٹی علاقہ میں گھر خرید لیتے ہیں، چنا نچہ مناسب یہی ہے کہ گھریلو ضرورت کے مطابق گھرتھیر کے جائیں جن میں اسراف اور خود نمائی نہ ہو، کیونکہ ہر مسلمان کو بیعقب دہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں وہ عارضی سکونت پذیر ہاں کی اصل رہائش جن ہے۔ کہ اساس کی اساس ہمترین طرز تعمیر کے محلات اور ہرقتم کی آسائش اس کی منتظر ہے۔

# اسراف اورفضول خرجی ناپسندیده عمل ہے

اسراف اورفضول خرچی اللہ تعالیٰ کوناپسند ہے اوراس نے اہل ایمان کوالیم برخصلت ہے منع فرمایا ہے۔

🛈 الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ كُلُوْا وَ الشَّرَبُوْا وَ لَا تُسُرِفُوْا ۚ إِنَّا لَالدِيْتِ الْبُسُرِ فِيْنَ ﴾ (الامراف: ٣١)
" كها وَ پيواوراسراف نه كرو، بِ شَك الله تعالى اسراف كرنے والوں كو پسنهيں كرتا۔"

## 

سادہ اور حقیقی زندگی بسر کریں، آپ کی خوراک، لباس، گھریلوسامان، فرنیچر مکان میں سادگی ہوا در ہر معاملہ میں تکلف وضع اور بناوٹی زندگی ہے بچیں، کیونکہ تمام معاملات میں تکلف وضع منوع ہے، پھراس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ اپنا معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے بڑے یہ اور مفت کی پریشانی مرکھنے کے لیے بڑے یہ اور مفت کی پریشانی

کھر کا الای ماحول کیے؟ کی دول کیے؟ کی دول کیے؟

اٹھاٹا پڑتی ہے،ان تمام پریشانیوں سے بیخے کاحل یہ ہے کہ قیقی زندگی گزاریں۔

آپ کی جواصل حالت ہے وہی ظاہر کریں ،اس سے آپ قرضوں کے بوجھ سے بھی محفوظ رہیں گے،آپ کی عزت و وقار بھی بحال رہے گااور قر آن وسنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں استحکام بھی آئے گا۔

## تکلف کی ممانعت کے دلائل

🛈 الله تعالى فرماتي بين:

﴿ قُلُ مَا اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ وَ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ۞ ﴿ (صَنه ١٨) "كهدد تجييا مِن تم سے اس (وعوت) پركوئى اجرت طلب نبيس كرتا اور نه مِن تكلّف كرنے والوں سے ہوں۔"

حضرت عمر بن خطاب بناٹو بیان کرتے ہیں:

((نهیناعن التکلف)). \* میں تکلف ہے کیا گیاہے

## محمر کے سی بھی فر دکو حقیر نہ مجھیں

سے میں کہ ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہیں ہے گئی ہے جائے جائی ہیں بلکہ آپس میں انتہائی بیار ومحبت سے پیش آئی اورایک دوسر سے گئی تا ہو کی ہوت ہو آپ کے پاس داری کریں اور بڑا بنتے کے بجائے عاجزی وانکساری اختیار کریں ،اس سے آپ کے خاندانی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے ، آپ کی قدر ومنزلت میں بھی اضافہ ہوگا اوراگر ساس بہوکو ہیں تسلیم کر لے تو گھر بلونا چا تیاں ازخود ختم ہوجاتی ہیں اور ہر وقت سڑنے جانے اور جلی کئی سنتے اور سنانے سے بھی آپ محفوظ ہوجا تیں گے اور گھر امن وآشتی کا گہوارہ اور سکون و سنتے اور سنان کا مرکز بن جائے گا، بس گھر کے ہر فرد کا تواضع اورا نکساری سے متصف ہونالازم اطمینان کا مرکز بن جائے گا، بس گھر کے ہر فرد کا تواضع اورا نکساری سے متصف ہونالازم

ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی باغ و بہار ہوگی اور آپ کا گھر محلے اور علاقے میں بہترین اور قابل رشک گھر شار ہوگا۔

آنواضع اختيار کري:

و لا يبغى احد على احد)).

" بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کروحیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کر ہے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کر ہے۔"

تواضع اختیار کرنے سے ہمیشہ عزت وآبرومیں اضافہ ہوتا ہے:

نیجا ہونے ہے، عاجزی اختیار کرنے ہے، ہار مان لینے ہے ہمیشہ عزت وآبروہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس ہے بھی بھی ذلت ورسوائی کا سامنانہیں کرنا پڑتا، لہٰذااگر ساس شخت، تند مزاج اور ترش رو ہے تو بہو کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے عاجزی ہے پیش آناور زبان بندر کھنا بہو کی عزت افزائی کا باعث ہوگا اور مستقل برداشت سے سخت مزاح ساس بھی نرم پڑ جائے گی، لہٰذا صبر و برداشت اور تواضع آپ کی عزت کی سنجی ہے اسے استعمال کر کے آپ خاندان واہل محلہ میں سر بلند ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ منافقہ ہے روایت ہے کہ رسول الله منافقہ انے فرمایا:

((مانقصت صدقة من مال ومازادالله عبدابعفوالاعزا، وما

تواضع احديله الارفعه الله). 🌣

"صدقه مال میں کمی نہیں کرتا ،عفوو درگز رہے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے اور جو بھی اللہ تعب الی کی خاطر تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند ہی کرتے ہیں۔"

صحيح مسلم: كتاب الجنة و نعيمها، باب الصفات التي يعرف بهافي الدنيااهل الجنة و اهل النار: ٢٨٦٥.

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم: كتاب البروالصلة ، باب استحباب العفو والتواضع: ٢٥٨٨ـ

## محرمين موبائل فون كے خطرات سے آگاہ رہيں

بلاشبہ موبائل فون کی دریافت دورِ جدید کا اہم کارنامہ ہے جس کے فوائد،
سہولیات ہے شار ہیں کہ انسان بل بھر میں عزیز وا قارب اور گھروں کی خیریت معلوم کر لیتا
ہے اورسات سمندر پار جیٹا شخص بھی خودکو دور محسوس نہیں کرتا اور ہمہ وقت اہل خانہ اور عزیز و
اقارب سے رابطہ میں رہتا ہے، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود موبائل کے خطرات استے
ہلاکت خیز اور خوفناک ہیں جن کے قصورات ہی لرزہ خیز ہیں لہذا گھر کے ہرفر دخصوصاً غیر شادی
شدہ لڑکیوں اور اسلامی تعلیمات سے عاری نو جو انوں کومو بائل فون سے وُ ور ہی رکھنا چاہیے
اور گھر پرفون موجود ہے تو گھر کے مردیا ہڑی عمر کی خواتین ہی فون اٹھا کیں کیونکہ عاشق مزائ،
آوارہ لڑکیوں کے شکار کے ماہر فاسق قسم کے لوگ موبائل فون کے ذریعے روابط و تعلقات
قائم کر کے سادہ مزائ بھولی بھالی لڑکیوں کو ببلاکر اپنی ہوئی کا شکار کرتے ہیں اور دعوت
گناہ دینے والی آ وارہ خواتین فیاشی وعریائی کی ترویج کے لیے سادہ لڑکوں کو بھائستی اور

المختصو: موبائل فون نے بے حیائی، بے غیرتی، فاشی وعریائی کواتنا عام کیا ہے کہ دیگر فحاثی وعریائی کی تعلیمات دینے والے چینل اس سے پیچے دکھائی دیتے ہیں جس نو جوان کو دیکھووہ فون کالزاور میں جزیر ہے یا لکھنے کے جنون میں محور دکھائی دیتا ہے، کس لاکی سے افیئر چل رہا ہے تو نہ نمازوں کی پابندی کی پروا ہے نہ دیگر ذمہ داریوں کا حساس ہے اور نہ شب خوابی کی فکر ہوتی ہے، یہی حال موبائل کالزی گرفت میں قیدلا کیوں کا ہے، اس آلہ شیطان نے عزیمی پامال کیں، عورتوں کو گھروں سے بھگایا، لاکیوں کو آوارہ کیا اور معاشرے کے نو جوان مردوں اور عورتوں کو جنسی جنون میں جتلا کردیا ہے، یہ کفار کی ایس خونن میں جتلا کردیا ہے، یہ کفار کی ایس خونن میں حصہ لینے والی نو جوان مسلم نسل کو جنسی ہوں اور لاکی کو جنسی ہوں اور لاکی کو جنوں میں حصہ لینے والی نو جوان مسلم نسل کو جنسی ہوں اور لاکی کو بی اور کی کارسیا بنادیا ہے، لہذا ہر فیملی شریعت کی حدود کو تو و کر شیطان کو بیراہ دوی اور و کو کو و کر شیطان

کے گروہ میں شامل ہونے کے تجربات کرنے کی بجائے اس آلہ کومحدود ومسدود کرے، ضروریات تک کے لیے استعال میں لائیں اور جس قدر ہوسکے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کواس بیاری کی لت نہ لگنے دیں۔

بہر حال موبائل فونز کی تہد میں کتے خوفنا ک طوفان چھے ہیں ان کا اندازہ ناممکن ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ نقصان ہے ہے کہ بیر فحاشی وعریانی اور بے حیائی کا مؤثر مبلغ اور شیطان کا کا میاب ترین داعی ہے اور بے حیائی ، فحاشی وعریانی کوفروغ دینے والے سر پرست وذمہ داران اس سے چشم پوشی کر کے اور بیت تصور کر کے کہ لڑکا اور لڑکی مجھ دار ہیں پچھ نیس ہوگا ، وغیرہ کی شیطانی تا ویلوں سے خود کو مطمئن نہ رکھیں بلکہ آیت قرآنی میں آئندہ وعید سے سبق سیکھیں۔

#### 🛈 الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْمِنْ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْوَنَ ﴿ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْ تُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الور:١٩) " لِي شَك جولوگ مسلما نول ميں بے حيائي بھيلانا پند کرتے ہيں ان ك ليے وُنيا اور آخرت ميں وروناك عذاب ہے اور الله جانت ہے اور تم نہيں جانے۔"

پنہیں۔
 پہوکسی صورت بھی جائز نہیں۔

 ویڈ یومو باکلز میں گانے ، فلمیں اور دیگر فخش پروگرام ہیں جن کی قرآن وسنت میں واضح حرمت ہے۔



## والدين كيحقوق كاخيال ركفين

والدین کے حقوق کی پاس داری کریں ، آئییں خوش خرم رکھیں ،ان سے حُسنِ سلوک سے پیش آئیں ،ان کی بات توجہ سے سنیں اور آئییں حتی الامکان راضی رکھنے کی کوشش کریں ،کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن وسنت میں خاص تا کیدگی گئی ہے۔ ① اللہ تبارک و تعب الی ارشا دفر ماتے ہیں :

﴿ وَاعْبُدُ وَاللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (النه: ٣٦) "اورالله كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كسى كوشر يك نه تشهراؤاوروالدين كے ساتھ اسلوك كرو۔"

ال فرمانِ بارى تعالى ہے:

﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ اَلَا تَعْبُكُ وَالِلاّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهِ (بَى اسرائل: ٢٣)
"اور تيرے رب نے تکم ديائے كه اس كے سواكس كى عبادت نه كرواوروالدين كے ساتھ احسان كرو۔"

# الدين سے نيكى كر نااللہ تعالى كے ہاں پنديده مل ہے اللہ اللہ تعالى كے ہاں پنديده مل ہے

والدین اولاد کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، خصوصاً بڑھا ہے کے عالم میں جب وہ اولاد پر ہو جھ ہوں تو ان سے نیکی کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی خور اک اور صحت کا خیال رکھنا اولاد کی اہم ذمہ داری بن جاتی ہے، ای چیز کے پیش نظر اسلام نے مسلمانوں کو والدین سے نیکی اور احسان مسلمانوں کو والدین سے نیکی اور احسان کو اللہ کی عبادت کے بعد اہم فریعنہ قرار دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود خانوند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سالطین مے سوال

### 

کیا، اللہ تعب الی کے نزدیک کون سامل زیادہ محبوب ہے تو آپ مَثَلِّ اللَّیْ اللہ فایا: وقت پرنماز پڑھے الی کے نزدیک کون سامل زیادہ محبوب ہے تو آپ مَثَلِّ اللَّهِ الله کے ساتھ پرنماز پڑھے اللہ بنائے اللہ کے ساتھ نیک کرنا، انہوں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ آپ مَثَلِّ اللَّهِ عَلَى کرنا، انہوں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ آپ مَثَلِّ اللَّهِ عَلَى مَایا: الله کے راستے میں جہاد کرنا۔

# بوڑھے والدین کی خدمت سے پہلوہی کی فرمت سے پہلوہی کی فرمت سے پہلوہی کی فرمت سے پہلوہی کی فرمت ہے گاتا ہے گاتا ہ

والدین کی خدمت کرناان پر مال خرج کرنااوران کی ضرور یات کاخیال رکھنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے اور یہ فدمداری اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب والدین بڑھا ہے کی حالت میں ہوں اور اپنی ضرور یات زندگی اور نان ونفقہ کا انظام کرنے سے بھی قاصر ہوں، الی حالت میں والدین کواچھی خوراک دین، ان کے لباس وغیرہ اور دیگر لواز مات کا اہتمام کرنااولاد کی فرمہ داری ہے اور اولاد میں سے ہر فردکوحتی الامکان اس فرمداری کا احساس کرنا چاہے اور اسے بحسن وخوبی انجام دینا چاہیے بلیکن و نسب کی دور ، مصنوعی معیار زندگی اور اسلامی تعلیمات سے عاری بین نے والدین کی قدرومنزلت گرادی ہے اور ان کی خدمت میں جوعظمت تھی اولاد اسے ہو جھ بھسے تی اور مختلف حیلوں بہانوں سے ہاں عظیم فرض سے جان چھڑ انے کی کوشش کرتی ہے ، لیکن یا در کھیں! والدین کی خدمت میں کوتا ہی اور بوڑ سے والدین کی خدمت میں کوتا ہی اور بوڑ سے والدین سے بدسلوکی ذلت ورسوائی اور جنت سے محرومی کا باعث میں کوتا ہی اور بوڑ سے والدین سے بدسلوکی ذلت ورسوائی اور جنت سے محرومی کا باعث

حضرت ابوہریرہ نگائی ہے روایت ہے کہ نی کریم مَثَّلَیْکُمُ ہے فرمایا: ((رغم انفه، ثم رغم انفه، ثم رغم انفه، قیل: من یار سول الله ﷺ!

صحیح بحاری: کتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها: ۵۳۷ـ
 صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الایمان بالله تعالی افضل الاعمال: ۵۸ـ

قال: من ادرك ابويه عندالكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة).

"اس خصی ناک خاک آلود ہو پھراس کی ناک خاک آلود ہو، پوچھا گیا: کس کی یارسول اللہ؟ آپ منی ٹیٹی نے فر مایا: جس نے ایک کو یا دونوں کو بڑھا ہے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔"

#### فواند:

- ناک خاک آلود ہونے سے مراد ہے کہ وہ ذلیل ہواور ایک قول ہے کہ وہ مجبور ولا چار
   ہوجائے اور رسوا ہو۔
- اس حدیث میں والدین ہے حسن سلوک کی ترغیب ہے اور والدین سے اچھا برتاؤ
   کرنے کے ثواب عظیم کا بیان ہے۔
- آ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت کرنا، ان پرخرج کرنااور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہاور ان کی خدمت میں کوتا ہی کرنے سے جنت میں داخل ہونے سے محرومی ہاور اللہ تعالی اسے ذلیل ورسوا کردےگا۔

# عَلَيْ مُعربلواستعال كى چيزي عارية دينے سے الكارندكريں

اگر ہمسائے گھریلواستعال کی چیز ، دیمچی ، ڈشیں ، ڈویٹے ، واٹرسیٹ ، چار پائی ، یا بستر وغیرہ عاریۃ طلب کریں توا نکار نہ کریں ، بلکہ ضرورت کی گھریلو چیزیں خوش ولی ہے مہیا کریں ، کیونکہ ہمسائے کواستعال کے لیے ضروری اشیاء عاریۃ دینا بھی نیکی ہے ، اور ان چیزوں کورو کئے پرسخت وعید ہے ، گھریلواستعال کی چیزیں عاریۃ نہ دینا منکرین آخرت کا

صحیح مسلم، کتاب الادب، باب رغم من ادرک ابویه او احدهماعندالکبرفلم یدخل
 الجنة:۲۵۵۱ـ

<sup>🏶</sup> شرحالنووي:۱۰۸/۱٦\_

## گھر کا الائی احول کیے؟ کی حصول کیے؟

کاوصف بیان ہواہے، اور جوعورتیں چیز کے گم ہونے یا ٹوٹے کابہانہ بنا کرچیزیں دینے سے انکار کرتی ہیں انہیں اس وعیدسے ڈرنا چاہیے اور اپنے اطوار بدلنے چاہییں۔ فرمان باری تعالی ہے:

﴿ وَ يَهْنَعُونَ الْهَاعُونَ ﴾ (الماعون: ٧)

"اورعام برنے کی چیزیں روکتے ہیں۔"

#### فوائد:

- 🛈 اس آیت میں عام استعال کی چیزیں نہ دینے والے کے لیے ہلا کت کی وعید ہے۔
- ② ماعون ہروہ چیز ہے جس سے کام لیاجا تا ہے، جیسے کلہاڑی، بسولہ، دیکی، برتن،، ڈول، کری وغیرہ تمام اشیائے خانگی۔
  - حضرت عبدالله بن مسعود منافظه بیان کرتے ہیں:

((كنا نعد الهاعون على عهدر سول الله يَيْكَالْلُمُعَلَّدُوْتَيَامٌ عارية الدلو و القدر)). \*

" بهم عهدرسالت ميں ڈول اور ہنڈياوغيرہ عارية لينے كو ماعون سے تعبير كرتے ہے۔"

#### مبمان کی ضیافت اور عزت و تکریم کریں کریں

جب گھر پرکوئی مہمان تشریف فرماہویا آپ سے ملنے والا ملاقاتی آئے تواس کی عزت و تکریم کریں،اس کی آؤ بھگت کریں،اور ما گولات ومشر وبات سے اس کی خوب تواضع کریں، کیونکہ مہمان کی ضیافت الل خانہ کاحق ہے اور نبی کریم مَثَلَّ الْفِیْرِ اللہ کی خاص تاکید فرمائی ہے۔

<sup>🗱</sup> لغات الحديث:٤/٤٢\_

<sup>🗱</sup> سنن ابي داؤد: كتاب الزكاة، باب في حقوق المال: ١٦٥٧.

#### الله المادل كيد؟ الله المادل كيد؟ الله المادل كيد؟ الله المادل كيد؟ الله الله المادل كيد؟

مہمان کو کھلانے پلانے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ،اس لیے مہمان نوازی سے جی کتر انا اور بخل و کنجوی کامظاہرہ کرنازیانہیں۔

🛈 نىمىنىڭىم كافرمان ب:

((وأن لزورك عليك حقا)). 🌣

" آپ كىلاقاتى كاآپ پرحق ہے۔"

حضرت ابوہریرہ ٹیاٹٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منائی فیا نے فرمایا:

((من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذجار لا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ايالا اوليصبت).

"جو خض الله پراور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو تکليف نه پہنچائے، جس کاالله اور آخرت کے دن پرايمان ہے وہ اپنے مہمان کااکرام کرے اور جس کاالله پراور يوم آخرت پرايمان ہے وہ اچھی بات کيے ورنه خاموش رہے۔"

#### فوائد:

🛈 مہمان کے لیے وقت نکالنااوراس کی عزت وتکریم کرنامیزبان پرحق ہے۔

مہمان کی آمد پراپنے کاموں میں مگن رہنا،اس کی عزت افزائی نہ کرنا، اوراس کے
 لیے کھانے پینے کا بندو بست نہ کرنا ناپسندیدہ مل ہے۔

# المعرك بمار افراد كے ساتھ خصوصی شفقت كريں اللہ

المرتھرکا کوئی فرد ہار وجائے تواس کا خاص خیال رکھیں ،اس کے ساتھ خصوصی شفقت کریں اوراس کے لیے دوا کا بندوبست کریں ،تا کہ وہ بیاری سے جلد صحت یاب ہو

<sup>🖚</sup> صحيع بخارى: كناب الادب، باب حق الضيف: ٦١٣٤

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب الحث على اكرام الجاروالضيف: ٤٧.

#### کر کاا ال کی احول کیے؟ کی حصور کا الل کی احول کیے؟

اورآپ کی خاص شفقت سے باہمی محبت پروان چڑھے گی اور بیار کی حوصلہ افز ائی سے اس کی جلد صحت یا بی کی امید پیدا ہوگی۔

- حضرت عائشہ مزانٹونا بیان کرتی ہیں نبی منگاٹیؤ کم بیاری کی حالت میں میراخاص خیال
   رکھتے ہوئے زیادہ لطف وکرم کا مظاہرہ کرتے۔
  - حضرت عائشه من شخط بیان کرتی ہیں:

((كان رسول الله عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

" جب گھر کا کوئی فرد بیار ہوجا تا تورسول الله منگالینی آم اس پرمعو ذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔"

حضرت عائشہ منافعیٰ سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں:

((كان رسول الله عَلَاآللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الل

"جبہم میں ہے کوئی فرد بیار ہوجاتا تو آپ مُلَّاثِیَّا اس پر ابنادایاں ہاتھ پھیرتے پھریے کلمات کہتے: اے لوگوں کے رب! بیاری دور کردے اور شفادے ، تو ہی شفادینے والا ہے، تیری ہی شفاہ الی شفادے جو بیاری نہ چھوڑے۔" نہ کورہ دم بھی کریں اور گھر کے کسی بھی فرد کو بیاری میں اپنی خاص تو جہ سے محروم نہ کریں اور بیار کے لیے دوا کا انتظام بھی کریں۔

لیکن ہمارایہ بہت بڑا المیہ اور بدبختی ہے کہ بیوی اور بچوں کوسر درد ہوتو ہم شہر کے تمام بچھے ڈاکٹر چھان مارتے ہیں الیکن والدین یا بہن بھائی بیار ہوں تو دکان یا میڈیکل سٹور

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری:۲۷۵۱\_

صحيح مسلم، كتاب الطب، باب رقية المريض بالمعوذات: ٢١٩٢٠

ايضاً، كتاب الطب ، باب استحاب رقية المريض: ٢١٩١ .

#### 

سے زیادہ سے زیادہ پیناڈول، ڈسپرین وغیرہ لاکر ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوجاتے ہیں، ایسا درست نہیں، بلکہ والدین کو زیادہ تو جہ دیں، بیاری کی حالت میں انہیں ابنائیت دیں اور احساس محرومی کا شکار نہ ہونے دیں۔

## محمري صفائي كويقيني بنائيس

اسلام کامل واکمل دین ہے جوزندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے جوائل اسلام کا زندگی کے ہرمعا ملے میں راہ نمائی کرتا ہے چونکہ جسم، لباس، ماحول اور گھر کی صفائی پر بہت ریح لیے از حد ضروری اور صحت و تندر تی کی علامت ہے اس لیے اسلام نے صفائی پر بہت زیادہ زوردیا ہے، لبندا اپنے جسم، لباس اور گھر کے ماحول کی صفائی کو بقینی بنا نمیں، بچوں کے لباس، بال اور چہرے صاف سھرے اور خوبصورت بنا نمیں، کیونکہ میلے کچیلے اور گند ہے بچوں سے طبیعتیں متنظر ہوتی ہیں۔ گھر کا ماحول گندا ہو، گھر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوں، مکان کی چھتوں پر جالے لئک رہے ہوں، لیٹرین سے ہو کے بصبصو کے اٹھ د ہوں وار باور بھی خانے کی چھتیں اور دیواریں دھویں سے کالی اور برتن ان دھلے ہوں تو ایسا گھر اور باور کی خانے کی چھتیں اور دیواریں دھویں ہوتے ہیں اور بارگاہ ایز دی میں بھی غیر مقبول اور گھر کے افراد معاشرے میں بے تو قیر ہوتے ہیں اور بارگاہ ایز دی میں بھی غیر مقبول موتے ہیں کیونکہ دین اسلام صفائی کا ضامن ہے اور اپنے مانے والوں کوصفائی کی ترغیب ویتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود من في سے روایت ہے کہ نبی مَثَلَ اللهُ عَلَم نے فر مایا:

((اناشه جميل يحب الجمال)).

" بے شک اللہ میل ہے اور جمال کو اپند کرتا ہے۔"

ا پے گھرکوصاف تھرار کے ،گھریلواشیاء میں بے ترقیمی ندہو، ہر چیزا پے مقام پراور مناسب انداز میں رکھی نظر آئے ،بستر کی چادریں ، پہننے کا لباس ، درواز وں پر لئکے ہوئے پردے غرض ہر چیز صاف ہو، آپ کا باور جی خانہ کہاڑ خانہ نظرنہ آئے ،ای طرح دیواروں

<sup>4</sup> صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: ٩١.

#### المائ الول كيے؟ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

پرجالے یا کونوں کھدروں میں کیڑے مکوڑے چھے ہوئے نظرندآ نمیں ، یہ آپ کا ظاہری ماحول ہے جو آپ کی باطنی پاکیزگی ، طبعی نفاست اور معاشرتی تہذیب پر دلالت کرتا ہے، صاف تھرے ماحول کا انسانی قلب پر بھی بہت اثر ہوتا ہے، طبیعت مسر ور اور مطمئن رہتی ہے۔

# المعرى صفائى روحانى صورت مين بهى سيجير المحاق

اس صفائی ہے مراد دھول مٹی کی صفائی نہیں ،اگر چہ ایک صاحب ایمان کا گھراس لحاظ سے نظیف وفیس ہوتا ہے کیکن یہ دوسری قشم کی صفائی ہے بیرصفائی منکر ات ، رسوم و رواج ، فخش با توں اور بے ہو د ہ رسائل وجرائد کی ہے ، اولاً اپنے گھروں میں دیکھئے کہ کہیں شیطانی ڈبہتوموجودنہیں جےعرف میں" ٹی وی" کہتے ہیں ،یقین رکھئے کہآپ *کے گھر* میں اگریہ منحوں چیزموجود ہے تو بھلے آپ خودکو کتنی ہی طفل تسلیاں دے لیں کہ ہم اس کے ذریعے صرف مذہبی پر وگرام دیکھتے ہیں یا خبریں وغیرہ سنتے ہیں ،کیکن آپ کی تمام تڑ احتیاطوں کے با وجود بیضر ورآپ کوڈ سے گا ،اس لیے پہلی فرصت میں اس سے چھٹکارا حاصل سیجئے ، ٹی وی نجاست وغلا ظت کا پٹارہ ہے بیہ ہمارےعقا کدکو بگاڑ رہاہے ، ہمارے اعمال کود بمک کی طرح جاث رہاہے،جن گھروں میں بیدوبائی ڈبدموجود ہے وہاں سے رحمت الٰہی رخصت ہو چکی ہے ، دوسر ہے نمبریر دیکھئے کہ گھر میں تصاویر تو موجو زنہیں ؟ اگر تساویر ہیں توانہیں جلادیجئے تا کہ رحمت کے فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ نہ ہو، اپنی الماریوں او شاف کا جائزہ لیجے کہیں گانے بجانے کی کیسٹیں اور پی ڈیز تونہیں رکھیں بسق وفحور پر مبنی عشفید ناعری تونہیں پڑی، بے ہودہ ناول، اور تصویری رسالے تونہیں رکھے ہوئے؟ باطل ندا ہب کی کتابیں تو موجود نہیں؟ یہ سب ہیں تو انہیں بھی گھر بدر سیجئے ، جائز ہ لیں کہ گھر کے اندرد یکرلیا لیا کرات مورے بیں؟ شرعی پردے سے بے پروابی تونبیں؟ بدعات کی خرافات توسیس؟ خوشی اور عمی کے موقع پررسم ورواج کی یا بندی توسیس کی جاتی ؟ اگران چیزوں میں سے بچھ ہے توان ہے بھی چھٹکارا حاصل سیجئے ،اس طرح آپ پہلے گھر کوصاف

## 

ستھراکرکے ماحول کودین اعمال کے لیے قابل قبول بنائمیں تا کہ کل جب آپ اپنے گھر والوں کو دین احکام کی تلقین کریں تواہے رو بھل لانے میں کوئی رکا دٹ موجود نہ ہو۔

## ممرمين تعليم كالأغاز سيجي

# محمر میں ضبط وقل کاروبیہ پیدا تیجیے

جس چارد ہواری میں کھافر ادر ہتے ہوں وہاں کسی سے خلاف تہذیب بات مرز دہوجانا، آپس میں ناراضی یا تو تکار ہوجانا انہونی بات نہیں، ایسے موقع پر آپ کا امتحان ہے، دیکھیں کہ تعلمی کس کی ہے اور کتنی ہے، اس غلطی پر کس طرت کی تادیب ضروری ہے؟ ایسا مت سیجے کہ إدھر نیچ کی شکایت آئی اُدھر چٹاخ پٹاخ دھنائی ہوگئی، ای طرح میاں بیوی

#### گر کاا سای ماحول کیے؟ کی حرکہ کا سائی ماحول کیے؟

کی آپس میں ناراضی ہوسکتی ہے، کسی مسکے پراختلاف رائے پیدا ہوسکتا ہے، خیال رکھے کہ آپ کا اختلاف بچوں کی ساعت تک نہ پنچے، آپ کی باہمی چپلش کا اولاد پر بہت پڑا الڑ پر سکتا ہے، اختلاف رائے کی صورت میں آپ دونوں کو کیا کر دارا داکرنا ہے اس بارے میں دینی تعلیمات جانے کی وشش کریں، طنز، لالج ، حسد، خوف یا دباؤ کو اپنے رویے کا حصہ نہ بنے دیں، روا داری اور تحل میاں بیوں کے لیے انتہائی لازی ہیں، مجھی نا گوار بات پیش آ جا کے تو فوری رَدِّمُل دینے کی کوشش نہ کریں، ایسی بات یا حرکت سے اجتناب کریں جس سے دوسرے کو برگمانی، شک یا وہم ہو سکے،

## محمر میں توازن قائم رکھیے

آپ ماں ہیں یا باپ، آپ کواپنی اولاد میں سے کی ایک بیجے سے خاص محبت ہوسکتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے کیکن ضروری ہے کہ اعتدال اور توازن کا دامن تھا ہے رکھیں کسی ایک بیچے کی طرف زیادہ التفات دوسر سے بچوں کو آپ سے اور اس بیچے سے وُور کر سکتا ہے، ہمار ہے ہاں ایک عمومی رویہ ہے کہ والدین بیٹوں کے ساتھ ذیادہ تعلق خاطر رکھتے ہیں، ان کی تعلیم اور پرورش میں کوتا ہی نہیں ہونے دیتے لیکن بیٹیوں کے ساتھ معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے، عمو ما آنہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ معاملات میں سر دمبری برتی جاتی ہے، مثلاً لا کے کورات سوتے وقت گرم گرم دودھ کا پیالہ ملتا ہے لیکن فیس سر دمبری برتی جاتی ہے، مثلاً لا کے کورات سوتے وقت گرم گرم دودھ کا پیالہ ملتا ہے لیکن فیس سر دمبری برتی جاتی ہے، آپ کا ایسار ویہ جہاں آپ کے لیے دین ودنیا کے اعتبار سے خسار سے کا باعث ہوگا و ہیں اس بچی کا مستقبل بھی تاریک ہوجائے گا ، حضور نبی کریم طابی خسار سے کا باعث ہوگا و ہیں اس بچی کا مستقبل بھی تاریک ہوجائے گا ، حضور نبی کریم طابی خسار سے کا باعث ہوگا و ہیں اس بچی کا مستقبل بھی تاریک ہوجائے گا ، حضور نبی کریم طابی خسار سے کا باعث ہوگا و ہیں اس بچی کا مستقبل بھی تاریک ہوجائے گا ، حضور نبی کریم طابی تالی بھی تاریک ہوجائے گا ، حضور نبی کریم طابی تر بیت کی خاص ہوا ہیں تاریک ہوجائے کا دیشوں کی تاریک ہوجائے کا در شابی تاریک ہوجائے کا دیست کی خاص ہو ایس کو تاریک ہوجائے کا در ساب کی کا مستقبل ہو تاریک ہوجائے کی تاریک ہوجائے کا در ساب کو تاریک ہوجائے کی کو تاریک ہوجائے کا تاریک ہوجائے کی خاص ہو تاریک ہوجائے کا در ساب کی کو تاریک ہوجائے کی کر ساب کو تاریک ہو تاریک

"جوشخص دولا کیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جا تمیں تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔" (مسلم)

ای طرح ایک دوسری حدیث میں ارشادگرامی ہے:

«جس نے تین اڑکیوں کی پرورش کی ،ان کی اچھی تربیت کی ،ان سے خسن سلوک

كيا چران كانكاح كردياتواس كے ليے جنت ہے۔" (ابوداؤد)

الدُمنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَن اللهُ مَنَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن مَن كوبين اللهُ مِن مَن كوبين اللهُ ال

# بچوں کی راہ نمائی سیجیے

آپ کی اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت کاحق ہے۔ کہ اس کی حصیح راہ نمائی کی جائے ، زندگی کے مختلف مرحلوں پر چین آمدہ حالات ہے برونت آگاہ سیجے ، پہر تعلیم حاصل کررہے ہیں تو انہیں مستقبل کے حوالے سے مناسب اور دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر مشورہ دیجئے ، ان کے مزاح ونفیات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے مناسب شعبہ تجویز سیجے ، دوستوں کے انتخاب ، کاروباری اسلوب ، عام لوگوں کا معاشرے میں چلن ، تجویز سیجے ، دوستوں کے انتخاب ، کاروباری اسلوب ، عام لوگوں کا معاشر سے میں چلن ، زمانے کی اونج نجے ، ان تمام معاملات کے متعلق ایک مربی کی حیثیت سے آگا ہی دیجئے ، تا کہ آپ کی اولا د آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اطمینان کے ساتھ شاہراو حیات پرگامزن رہ سکے۔

#### بچول کودوست بنایئے

موجودہ دور میں بچوں میں نت نئی باتیں اور سوالات کرنے کا رجمان بہت زیادہ ہے، انہیں کسی چیز سے منع کیا جائے تو وہ علت جانے بغیر پراس چیز کور ک کرنے پرآمادہ مہیں ہوتے جبکہ تھم چلانے کی صورت میں باغیانہ جذبات پرورش پاتے ہیں، اس لیے

حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں اپنے قریب کیا جائے ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں تومعقول جواب دیا جائے ، وہ کوئی اچھا کام کریں ، تعلیم میدان میں کوئی معرکہ سرکریں تو تعریف اور انعام سے نو ازیں ، انہیں اپنے پاس بیٹے اور بات چیت کرنے کاموقع دیں ، ان کی دل چسپیوں میں آپ بھی دل چسپی لیں ، بچ کیا پڑھ رہے ہیں ، اس کا جائز ہ لیں گر یہ بھی نہیں کہ ان پر نا دیدہ نظر نہ رکھی جائے ، بلکہ ان کی شخصیت سے نیج پر استو ادکر نے کے لیے بچوں کی حرکات وسکنات پر نظر بھی رکھیں ، غلط حرکت پر مناسب انداز میں سمجھائیں ، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں میں ہروہ کام کر گر رہے کی تمنا ہوتی ہے جس سے منع کیا جائے ، لہذا ہی کو کھن منع کرنے کی بجائے اسے قائل رہے کی تمنا ہوتی ہے جس سے مبعد اور دلیل سے سمجھائی ہوئی بات یقیناً پائیدار ہوگی۔

# مرمس كالى كلوج سے اجتناب سيجي

جس معاشرے میں اسلامی تربیت، قرآنی اخلاق اور سیرت نبی کریم مَنَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهٔ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ ارشاد فرمات ہیں :مسلمان کو گالی وینافسق و فجور ہے اور اس سے جنگ وجدل کرنا کفر ہے۔

آپ مَنَّا اللَّهُ فَرِماتِ ہِیں :عظیم ترین کبائر (بڑے گناموں) میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کوبڑا بھلا کہے؟ لوگوں نے کہا: اللّٰہ کے رسول کس طرح کوئی والدین کوایسا کہ سکتا ہے؟ آپ مَنَّا اللَّهُ عَرْمایا: ایک فحض دوسرے کے باپ کویا مال کوگالی ویتا ہے اس

کے بدلے میں وہ اس کے باپ اور مال کوگالی دیتا ہے۔لوگ جہنم میں منہ کے بل اپنی زبان کی کمائیوں کے سبب سے ڈالے جائیں گے۔مومن نہ طعنہ زن ہوتا ہے نہ لعنت گو، نہ فتش گو اور نہ حیا فروش۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہے:

﴿ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسنًا ﴾ (القرة: ٨٣)

"لوگول سے عمرہ بات کہا کرو۔"

﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالشَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ﴿ ﴿ (النهاء:١٣٨) "الله تعالى برى بات بِكاركر كَهَ كو يبند نبيس كرتا مَكر جس برظلم بوا بو (وهظلم كو واشكاف انداز مِيس كه سكتا ہے ) ـ "

نیز ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا اللهُ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اللهِ اللهِ عَدْرا الله عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

آپ منافیقیم کی ضدمت میں ایک بار کھے یہود آئے اور السلا مرعلیکم کی بجائے السام علیکم کی بجائے السام علیکم (تم پرموت آئے) کہا، حضرت عائشہ مزائش نے جواب میں کہا: "تم کوموت آئے اور اللہ کی لعنت اور غضب تم پراتر ہے "آپ منافیل نے فرمایا: "عائش نرمی برتو مختی اور برگوئی سے بر ہیز کرو۔"

اورجیسے آج کل بچے اور بڑے بغیر سو ہے سمجھے اپنی زبان سے فورا گالی اور فخش کلمات کہہ دیتے ہیں تو بیقر آن وسنت کے مخالف امور ہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور پچ بات کہنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین

# المحمر مين روشن كاامتمام كريس المحقق

روشی بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے ، دیہات کی کھلی فضائیں جہاں ہوا دار

روشی قدرتی اورصاف شکل میں موجود رہتی ہے، باشندگان دیہات کی عمدہ صحت کا بہترین فررید ہیں، جواہل شہرکو گنجان آبادیوں اورصاف شھری ہواؤں اور قدرتی روشی ہے حرومی کے سبب حاصل نہیں، اس لیے مکانات میں دھوپ کی گزرگاہ رکھنی چاہیے، بستر اور دیگر سامان دھوپ میں سکھالینا چاہیے، عدم روشنی کے سبب گھر میں نمی اور نمی سے جراشیم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے چونا چھٹرک کریالوبان سلگا کر انہیں ختم کردینا چاہیے، روشن کے پچھتو قدرتی فررائع ہیں، جیسے سورج، چانداور ستارے، اور پچھمصنوی ہیں جیسے جراغ اور بچلی قدرتی فررائع ہیں، جیسے سورج، چانداور ستارے، اور پچھمصنوی ہیں جیسے جراغ اور بچلی جوائی رہیں نے عام انسانوں کوعطاکی ہے، القدتوں شاونر ماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِيَاءٌ وَ الْفَسرَ نُوْرًا وَ قَتَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ﴾ (ينن: د

"وبی ہے جس نے سورج کوضیاء اور چاند کو ور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ اس سے سالوں اور تاریخوں کے حساب جان لو۔"

# محرکے ماحول کو پڑسکون رکھیں

مربی کی ذرمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو خوش گور اور پاکیزہ اور شکش سے دورر کھے، لطف و محبت اور اطمینان سے گھر کی فضامعمور ہوتو قدرتی طور پر بچے کے نازک دل دوراغ اور بدن پراس کا عکس جمیل از سے گا،اس کی شخصیت نفسیاتی امراض ، بیچید گیوں ، کینے اور قلق کے زہر لیے اور دائمی اثر ات سے محفوظ رہے گی، رسول اللہ مَا کُالِیْمِیْمُ اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے تھے،اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (الامراف:١٨٩)

" وہ معبود برحق ہےجس نے تم کوایک جان سے پیداکیا اور اس سے اس کی بیوی

بنائی تا کہوہ بیوی کے ساتھ تسلی یائے۔"

﴿ وَمِنَ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَةً وَرَحْمَةً الهِ (الروم:٢١)

"اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیجی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بیدا کیس تا کہ تم ان کے ساتھ انس (سکون) حاصل کر واور اس نے تم میں پیار اور رحم پیدا کیا ہے۔"

سیدہ فاطمہ خاتی کوایک دفعہ حضرت علی بہتی ہے۔
پیدا ہو کی تو وہ آنحضرت مَلَّ النَّیْ کوایک دفعہ حضرت علی بہتی ہے۔
پیدا ہو کی تو وہ آنحضرت مَلَّ النِّیْ کو یہاں تشریف لے گئیں، حضرت علی منافر بھی ہیچے ہولیے کہ آپ مَلَّ النِّیْ کا اور جا کر ہولیے کہ آپ مَلَّ النِّیْ کا اور جا کر دنیا اور آخرت سب خراب ہوجائے گی اور جا کر دنیا اور آخرت سب خراب ہوجائے گی اور جا کر دنیا از سے سے لگے جضرت فاظمہ دی تھی نے باپ سے اپنے مم کا تذکرہ کیا، آنحضرت ما النِّیْ کا معرف کے اور جا کی دنیا ان کی تکلیف سے آپ بے چین ہوجائے میں ان سے درگزر آپ نے انہیں سمجھایا کہ بینی ای طرح کے واقعات ہر گھر میں ہوجائے ہیں ان سے درگزر

کرلینا چاہیے،کون شوہر ہے جو بیوی کی ہر بات پر خاموش رہے،اور میں نے جس نو جوان سے تمہاری شادی کی ہے وہ قریش کے نو جوانوں میں بہتر ہے،آپ نے انہیں گھر واپس جانے کی نصیحت فرمائی ،حضرت علی مثانی بہت مثاثر ہوئے ،اندر گئے اور کہااب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔

آنحضرت مَنْ الْفَيْزُمُ گھر کی فضاخوشگوارر کھنے کے لیے از واج مطہرات تُوَاُنُیْنَ کے ہاں رات گرار نے کے لیے باری مقرر فرماتے تھے، اس کے ساتھ تمام از واج کے گھر روز انہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پھر آخر میں جس بیوی کی باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے ، تمام بیویاں تشریف لا تیں اور دیر تک انس ومحبت کا ماحول قائم رہتا پھر سب بیویاں اپنے اپنے گھر چلی جا تیں ، آپ مَنْ اللَّهُ فَا اَبْنَ پا کیز واور عاد لا نہ معاشرت سے ان کے دلوں کو کینے اور کشکش سے پاک کر دیا تھا، اگر بھی اس طرح کے واقعات ہوجاتے تو بڑی دائش مندی سے ان کا تدارک (فیصلہ ) فرمادیتے تھے۔

گھر کی بہی عادلانہ، خوش گواراور پُرکیف فضا بچے کی ذہنی، جسمانی اورنفیا آن نشوونما اورصحت کے لیے ضروری اور سازگار ہوتی ہے، مربی کواسے بنیادی اہمیت دینی چاہے، ایک شخص حضرت عمرفاروق ہوائٹو کے پاس اپنی بیوی کی تلخ مزا جی کی شکایت لے کر گیا، اتفاق سے خلیفہ کی بیوی عاشکہ گھر میں ان سے برہمی سے کلام کررہی تھیں، وہ شخص درواز سے سے لوٹے لگا، اتنے میں خلیفہ با ہرآئے اور اس آدمی کو بلا کرغرض پوچھی، اس نے کہا جس بات کی شکایت لے کرمیں آپ کے پاس آیا تھا آپ کوخود اس میں جتلاد یکھا، اس لیے لوٹ جانا چاہا، خلیفۃ المسلمین نے کہا: بھی بی جورتیں تمہارے گھروں کی تکہداشت اور تمہار سے بچوں کی پرورش و پرداخت کرتی ہیں اس لیے ان کی ہاتوں کوسکون سے انگیز کر لینا چاہیے۔ ع

🗱 الطبقات الكبرى لابن سعد: ١٦٠٨ـ

<sup>🗱</sup> المعجم الكبير للطبر اني ٣٣٨/٩، حديث ٩٦٨٥.

## محمركوايك تربيت كاه بنايئ

پیدائش کے بعد بچہ گھر میں پر درش پاتا ہے، یہاں اسے پیار اور محبت کی وہ انمول دولت ملتی ہے جود نیا میں کہیں اور نہیں ملتی ، یہیں اسے بولنا اور چلنا، پھر نا آتا ہے، گھر کے بڑے رکن اور راہ نما والدین ہوتے ہیں، پچ کاسب سے زیادہ تعلق انہیں سے اور ان دونوں میں سے بھی مال سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کوا یک تربیت گاہ بنا نا نہیں کا فریضہ ہے، اس گھر کی چمن بندی ایسے سلیقے اور اصول سے کی جائے کہ اس میں نشو و نما پانے والا بچہ پوری فرحت کے ساتھ سچ مسلمان اور معیاری انسان کی منزل کی طرف رواں دواں دواں رہے، مر بی کا فریضہ ہے کہ گھر کے جملہ امور میں اسلامی مزاح اور آداب و کر دار کو غالب رکھی گھر کے جھوٹے بڑے ارکان، سنت وشر بعت کے دنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہے:

﴿ يَاكِتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْا الْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ (التريم: ٢)

"اے مسلمانو!اپنے آپ کواوراپنے متعلقین کودوزخ کی آگ ہے بیا وجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں "

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ ارشاد فرمات بين:

((دالرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها)). (غاري: ۸۹۳)

"اورمردائے گھردالوں کا جمہان ہے اوراس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شو ہر کے گھر کی تکہبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔"

حضرت على مذافته مذكوره بالاحديث كي شرح مي فرمات بي:

علموهم و أدبوهم.

## الا کار کار کار کی الای ماحول کیے؟ کی حدول کیے؟

"اپنے اہل وعیال کواچھی تعلیم دوادرادب سکھا ؤ۔"

تعمر کے جملہ افراد کا اسلامی مزاج وکر داراور آ داب سنت وشریعت کا حامل ہوناوہ صحت بخش آب وہواہے جو دالدین کی فطری محبت کے چمن زار میں ان انمول پھولوں کوشاد ابی اورنشودنما بخشتی ہے۔

# محمر کامر بی خود کومٹ لی بنائے

شریعت اسلامیہ کے اس تربی پروگرام کے مطابق جدیدنسل کو ڈھالنے کے
لیے جہاں رسول الله منگافی اور آپ کے اصحاب الشریخ نین کی مثالی شخصیات کا پیش نظر رہنا
ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ مربی خود بھی انہیں صفات کا آئینہ دار ہو جوشریعت کو
مطلوب ہیں اور رسول الله منگافی کی سیرت میں پائی جاتی ہیں، اگر مربی کی زندگی اس معیار
سے ابری ہوئی ہے، جوشریعت کا مطلوب ہے تو وہ ہرگز ابنی اولا دکواس مقام پرنہیں دیکھ
سکتا جہاں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ اَنْ تَقُولُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ ﴿ (القف:٣٠٢)

"اے ایمان والو! کیوں ایسی بات کہتے ہوجس پر عمل نہیں کرتے ، یہ بات کہتم لوگ جو پچھ کہواس پر عمل نہ کروائٹہ کے نز دیک بڑے غضب کی بات ہے۔" اس سے بیاصول ثابت ہوتا ہے کہ مرنی اپنی اولا دکوجن باتوں کی ہدایات دینا چاہتا ہے جملی طور پروہ خود بھی ان ہدایات کا حسین نمونہ ہو۔





چوتھا باب

گھروں میں داخل ہونے کے اسسلامی آداب



#### اد<u>سبم</u>سبسر ()

# استيذان كامسنون طريقه اپنايئ التي

سورة نورآ يت نمبرستائيس ميں ہے كه ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَرِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ﴾ يعنى كى كَرُّوا وَلُ استيناس اس كى يعنى كى كَرُّوا وَلُ استيناس اس كے تعنى كى دوكام نه كرلوا وّل استيناس اس كے تعنى اجازت لفظى معنى طلب انس كے ہيں ، مراداس سے جمہور مفسرين كے نزد كي استيذان يعنى اجازت طلب كرنا ہے۔

استیذان کو بلفظ استیناس ذکرکرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے سے مخاطب مانوس ہوتا ہے اس کو دحشت نہیں ہوتی۔

دوسراکام بیہ کہ گھر والوں کوسلام کرواس کامنہوم بعض مفسرین نے توبیلیا ہے کہ پہلے اجازت حاصل کرواور جب گھر میں جاؤ توسلام کروی تفییر قرطبی نے ای کواختیار کیا ہے پہلے اجازت طلب کی جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں توسلام کریں۔ اس کو حضرت ابوابوب انصاری میں تھی کہ صدیث کامقتضی قرار دیا ہے اور ماور دی کریں۔ اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پرنظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو پہلے سلام کرے۔

گرعام روایات حدیث سے جوطریقہ مسنونہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے السلام علیم اس کے بعد اپن نام لے کر کیے کہ فلال شخص ملنا چاہتا ہے۔ چاہتا ہے۔

خاتم النبتین مَثَاثِیَّا کے مبارک دور میں مکانات چھوٹے ہتے باہرے سلام کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ امام قرطبی راہیں وغیرہ کے دور میں مسلمانوں کے مکانات اتنے

بڑے ہو گئے کہ سلام کی آ واز اندر پہنچا نامشکل تھا، دستک بالسیداور بغیر گھنٹی کے آ واز نہیں پہنچ سکتی تھی ۔

امام بخاری والته الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ مخالی وایت نقل کی ہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو محص سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کواجازت نه دو (کیونکہ اس نے مسنون طریقة کو چھوڑ دیا)۔

اوربیبقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر منافق سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منافق کی ہے کہ رسول الله منافق کی ہے کہ رسول الله منافق کی ہے کہ ایک منافق کی ہے کہ کہ کی ایک منافق کی ہے کہ کرے اس کواندر آنے کی اجازت نہ دو۔

اس واقعہ میں سرورکو نمین منافی اینے نے دواصلات فیر مائیں ایک ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ اس نے (اُادخل) کے بجائے (اُالج) کالفظ استعال کیا تھا یہ نامناسب تھا کیونکہ (الج ولوج) ہے مشتق ہے جس کے معنی تنگ جگہ میں گھنے کے ہیں یہ الفاظ تہذیب کے خلاف ہیں۔ بہر حال ان روایات سے معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استیزان ہے جواجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے تا کہ اندر جو محق ہے وہ متوجہ ہوجائے اور جوالفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہا وہ من لے گھر میں واخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرنے کے لیے کے گاوہ من لے گھر میں واخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔

<sup>🖈</sup> روح المعانى - 💠 ابن كثير - 🖈 مظهرى -



معاشرت میں شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ استیذ ان (اجازت لینے) کا حکم دیا ہے کہ بغیرا جازت کے کسی کے مکان کے اندر قدم ندر کھو۔

اس مسئلہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ دوموقع ہوتے ہیں ایک وہ موقع کہ قرائن (اور اندازہ) سے معلوم ہو کہ وہاں آنے کی اجازت ہے،ایس جگہ توبلاا جازت جانے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

اورایک وہ موقع ہے کہ کوئی آ رام کے لیے بیٹھا ہو، وہال کسی کوآنے کی اجازت نہ ہو (اور اجازت نہ ہونااس طرح معلوم ہوگا کہ ) یا توکسی کو بٹھلا دیا ہویا کواڑ بند ہوں، یا پروے پڑے ہول، اس وقت یہ بے تمیزی ہے کہ اندرکھس جائے، پہلے اطلاع کرنا اور اجازت لینا جاہیے۔

استیذان کا (بیطریقه) شریعت بی نے سکھایا ہے۔قرآن کے اندر کھلاتھم ہے، اور فرمایا کہ

﴿ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾ (الور:٢٨)

" یعنی اگرتم سے کہددیا جائے کہ اس وقت واپس جاؤ توتم واپس چلے جاؤ۔ "

# استيذان كي حقيقت اوراس ميس عام كوتابي

معاشرت کے بعض اجزاء کے متعلق تو بعض لوگوں کو یہ بھی خبرنہیں کہ بیشریعت کا تھم ہے بھی یانہیں ، بلکہ اکثر لوگ اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں ، جیسے استیذ ان کا مسئلہ ال کوبہت سے لوگ نئی بات بیجھتے ہیں ،اورا گرکوئی شخص بہ قانون مقرر کردے کہ جب کوئی ملئے آئے تو پہلے اطلاع کردے تواس کوبدنام کرتے ہیں کہ اس نے انگریزوں کا طریقہ اختیار کرلیا ، حالانکہ استیذان کا مسئلہ اسلام ہی سے سب نے سیھا ہے ، چنا نچہ بہ تھم قرآن میں موجود ہے ،اورسلف کا طریق کیمی تھا ،حضور مَنَّ اللَّیْرَا فِی مُن موجود ہے ،اورسلف کا طریق کمل بھی یہی تھا ،حضور مَنَّ اللَّیْرَا فِی مُن موجود ہے ،اورسلف کا طریق کمل بھی یہی تھا ،حضور مَنَّ اللَّیْرَا فِی خوداس یکمل کرکے دکھلایا۔

اسلام میں استیذان (اجازت لینے کے لئے) کارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہرجگہ مکان کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی مخص خلوت (تنہائی) میں بیٹا ہے مثلاً دروازہ بند کررکھا ہے، یا پردے پڑے ہوئے ہیں، یازنانہ مکان ہے تواس وقت استیذان (اجازت لینے) کی ضرورت ہے، اوراگر مردانہ مکان ہے اوردروازہ بند نہیں اور نہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو بلا استیذان اجازت لیے بغیر) اندر جانا جائزہے گریے کہ قرائن سے معلوم ہوجائے کہ اس وقت کی ضروری کام میں مشغول ہے جس میں دوسروں کے آنے سے خلل ہوگا (تواہے وقت بھی ضروری کام میں مشغول ہے جس میں دوسروں کے آنے سے خلل ہوگا (تواہے وقت بھی نہیں جانا چاہیے) اور جہاں استیذان کا پیطریقہ ہے کہ خبیں جانا چاہیے) اور جہاں استیذان کی ضرورت ہے وہاں استیذان کا پیطریقہ ہے کہ خبیں جانا چاہیے) اور جہاں استیذان کی ضرورت ہے وہاں استیذان کا پیطریقہ ہے کہ خبیں جانا چاہیے اور وزنہ تین دفعہ اس طرح کہ کرلوٹ آؤ۔ عل

# اجازت کینے کا طریقہ

حدیث میں قانون مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ تین دفعہ پکارواگر پچھ جواب نہ ملے تو واپس ہوجاؤ۔

اوراستیذان (اجازت لینے) کاطریقہ بیہ ہے کہ اگر بیاخمال ہو کہ سوتے ہوں مے تواس طرح اجازت لو کہ اگر جا گتا ہوتو من لے اور اگر سوتا ہوتو آئھ نہ کھلے ،اور اس کی دلیل حضرت مقداد نظافتہ کی حدیث ہے۔ 4 تعلیم مسلم میں حضرت مقداد ہے ایک طویل قصہ میں مردی ہے کہ ہم رسول اللہ منگا فیڈ کے مہمان ہے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تصے عشاء کے بعدا گرہم لیٹ جاتے اور حضور اقدس مَلَا فیڈ کی تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگئے دونوں کا حمال ہوتا تھا اس لیے سلام توکرتے ہے کہ شاید جاگ رہے ہوں ،اور ایسا آ ہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تون کیں اور اگر سوتے ہوں تو آ کھنہ کھلے۔

حکیم الامت حضرت تھا نوی رائیٹیڈ فرماتے ہیں کہاں کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ اگراستیذان (اجازت لینے) میں سلام کرے تواس طرح کرنا چاہیے کہ دوسرے شخص کو تکلیف ندہ و۔

# حضور صلى الله عليه وآله وسلم كأعمل

اگر آج کوئی ایبا قانون مقرر کر دے کہ اجازت لے کرآؤ اور تین دفعہ میں جواب نہ ملے تو واپس ہوجاؤ تو لوگ اس کوفرعون اور مغرور مجھیں گے، مرحضور مَا اَلَّا اِلْمَا کا اِللہ موجاؤ تو لوگ اس کوفرعون اور مغرور مجھیں گے، مرحضور مَا اَلْلَا اِللّٰ کا اور حضرات سلف کا بہی طریقہ تھا اور تین دفعہ اجازت ما تکنے پراجازت نہ ملے تو وہ بخوشی



واپس ہوجاتے تھے، بالکل گرانی نہ ہوتی تھی ، دیکھئے بیصورت کیسی آسان ہے اوراس میں کس قدر مصلحتیں ہیں ، مگرافسوں ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہماری شریعت ہرطرح سے کھل ہے۔ \*\*
مکمل ہے۔ \*\*

# اجازت لینے کے بارے میں حضور کاعملی نمونہ

ایک باررسول الله مَنْ الله مَن الله الله مِن الله من الله من

بعض لوگ گھر پرآ کرتقاضے پرتقاضااورآ وازیں دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی تکلیف دینا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينُ يُنَا دُوْنَكَ مِنْ قَرَاء الْحُجُرْتِ ٱكْنَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿ ﴾ " بِ فَنَكَ جُولُوكُ حَجِرُول كِي باہرے آپ كو پكارتے ہیں ان میں اكثروں كوعقل نہیں۔" (الجوات: ٣)

## میں، میں کہنے کی ممانعت

اجازت طلب كرنے كے اندرسب سے برا طريقه بيہ جس كيعض حضرات

عادی ہوتے ہیں، باہر سے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کی یاکنڈی بجائی مخاطب اندر سے معلوم کرتا ہے کہ کون صاحب ہیں تو اپنا پورانام ظاہر کرنے کی بجائے جواب میں "میں ہوں" یا خاموش کھڑے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، صاحب خانہ جس نے اصل آواز نہیں بہجانی وہ بھلالفظ" میں "سے کیا خاک بہجانے گا، بلکہ یہ خاطب کوتشویش میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے اجازت کی صلحتیں فوت ہوجاتی ہیں، حدیث شریف میں بھی اس لفظ" میں میں "کو پہند نہیں کیا گیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں علی بن عاصم کے واسط سے نقل کیا ہے کہ وہ نفری شہر گئے، تو حفرت مغیرہ ابن شعبہ نزاشی سے ملاقات کے لیے حاضرہ و کے ،اور دروازہ پر دستک دی حضرت مغیرہ نزاشی نے اندر سے معلوم کیا کون صاحب ہیں جواب ویا (أنا) "میں ہوں" تو حضرت مغیرہ نزاشی نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جس کانام (أنا)" میں "ہو، پھر آ ب باہر تشریف لائے اور ان کوایک حدیث سائی کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ نزاشی ،اپنو والد مرحوم کے قرضہ کی اوائیگی کے سلسلہ کی ایک مرتبہ حضرت مائیلین کے دروازہ پر فکر میں آخصرت مائیلین کے دروازہ پر فکر میں آخصرت مائیلین کے دروازہ پر ویے ،اوراجازت لینے کے لیے دروازہ پر وستک دی، آخصرت مائیلین خدمت میں حاضر ہوئے ،اوراجازت لینے کے لیے دروازہ پر فرایس منافی کے سے دروازہ پر زانا کے جواب دیا ، تو آ پ مائیلینی کے بطورز جرو تعبیہ کے فرمایا (انا انا) آ پ نے نے کہیں فرمایا کیون سے جب تک اپنا اس کہنے کو پسند نہیں فرمایا کیون ہے جب تک اپنا اس کہنے کو پسند نہیں فرمایا کیون ہے جب تک اپنا

# محاب الله عَلَيْ مَعْ مَنْ كَالْمُلْ

حفرت ابوموی اشعری منافی ایک مرتبه حفرت عمر منافی کے پاس آئے اور تین دفعہ اس مرتبہ حفرت عمر منافی کے پاس آئے اور تین دفعہ اس طرح (سلام کرکے) واپس ہو گئے ،حفرت عمر منافی نے خادم سے فرما یا کہ میں نے ابوموی کی آ وازی تھی ان کو بلالا و ،اس نے باہر آ کرد یکھا تو وہ واپس ہو چکے تھے، آ کرعرض کیا تو فرما یا جہاں ہوں وہیں سے بلالا و ، جب وہ واپس تشریف لائے تو بو چھا کہ آپ

واپس کیوں ہو گئے ہتھ؟ فرمایا کہ ہم کورسول الله منگائی کے بہی تھم فرمایا ہے کہ تین دفعہ سلام واستیذان کے بعد جواب نہ آئے تو واپس ہوجاؤ۔

# اجازت لے کردافل ہونے کے معالے وفوائد و

استیذان (آنے کی اجازت چاہنا) یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی مسلحتیں ہیں،اس مقام کوشاہ عبدالقادر صاحب براٹھیا نے خوب لکھا ہے ﴿ هُوَ اَذْ کَی لَکُھُ ﴿ ﴾ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات صاف رہتی ہے دل میں کدورت نہیں رہتی ورنہ اگر جاکر سونے والوں کو جگا یا اور استیذان (اجازت لینے میں) ان کو تکلیف ہوئی یا نقاضا کر کے جا گھے تو دل مکدر (خراب اور گندہ) ہوجاتا ہے اور ملاقات میں صفائی باتی نہیں رہتی، ﴿ هُو اَذْ کَی لَکُھُ ﴿ ﴾ جواس تھم کی تھمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے اس کی تفسیر سے کہ ملاقات صاف رہے گی۔

ای طرح اوراحکام کوبھی اگرعمل میں لائیں تو کدورت ہو ہی نہیں سکتی ،تو شریعت نے ہرتھم کو ایسا رکھا کہ اس پرعمل کرنے سے آپس میں کدورت نہیں ہوسکتی اور ہر ایک کودوسرے سے راحت پہنچے گی جس کی وجہ ہے آپس میں محبت ہوگی اور اتفاق پہیدا ہوگا۔

کامل اتفاق کی تعلیم اسلام نے دی ہے اگراس کے احکام پرسب لوگ عمل کریں توضر درا تفاق ہوگا ادرا تفاق ہی جڑ ہے تدن کی توبیع بھی الیی خوبی کا مال ہے کہ اس پڑھل کرنے سے دنیاو آخرت دونوں میں کا میا بی ہوگی ،اصل مقصود توحق تعالیٰ کی رضامت دی ہے لیکن اس کے نتیجہ میں جنت بھی حاصل ہوگی اور تدن کے مصالح بھی مرتب ہوں مے۔

<sup>🕻</sup> تغميل الدين: ١١٥\_

<sup>🗱</sup> كغب الاذي:٣٢٨



## أنس حاصل كرنے كے فائدے

اً يت قرآني مين بتلايا كماي،

﴿ يَا يَنُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُونَا عَيْرَ بُيُونِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُواعَلَى آهْلِهَا ﴾ (الور:٢٧)

یعنی کسی گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوجب تک دوکام نہ کرلو، اوّل استینا س (اجازت) دوسرے سلام ،استیناس کے لفظی معنی انس کے ہیں جمہورمفسرین کے نز دیک اس سے مراداستیذان لیعنی اجازت حاصل کرناہے، درحقیقت دونوں لفظول میں ایک لطيف فرق ہے جس كونظرانداز نہيں كرنا جاہيے، اگر ﴿حتى تستاذنوا ﴾ فرمايا جاتا تو آیت مبارکہ کے معنی میے ہوتے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہوجب تک تم اجازت نہ كلوراس طرزتعبير كوجيور كرالله تعالى نے ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا ﴾ كے الفاظ استعال فرمائ ہیں، اجازت کوعربی زبان میں" إذن" كہتے ہیں جس سے اجازت لينے كےمعنی میں استیذان بناہے اور استیناس (اجازت طلب کرنا) جس سے (تستأنسوا) کالفظ لیا گیا ہے،جس کا مادہ انس ہے جو کہ اُردو زبان میں بھی ای معنی میں استعال ہوتا ہے، ﴿ دَستَأْنسوا ﴾ أكرج اجازت لين عمعنى مين استعال بوتا بمريم عنى اس كے فقيق اور خاس اس لفظ کے ہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی تو انس چاہنا، انس معلوم کرنا، اینے سے مانوس كرنا بيكن الله تعالى في استيدان كى جكه استيناس استعال فرماياب اور بجائ (تستأذنوا) كے (تستأنسوا) كے لفظ كواختيار فرمايا بے حالانكماس معنى كے ليے بظاہر پہلالفظ زیادہ موزوں تھا، مگرابیااس لیے کیا گیا کہ استیناس زیادہ فوائد پرمشتل ہے۔

استیناس" انس" ہے مشتق ہے جس کا مقصدانس ماصل کرنا ہے،اوروحشت دور کرنا،طالب اجازت عام طور پراجازت سے بل وحشت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اجازت ملتی ہے ، یانہیں ،حصول اجازت اس کی وحشت کے ازالہ کا موجب ہے اس لیے یہ لفظ (تستانسوا) استعال کیا گیا ہے۔

## الله الله المولكية المنظمة الم

ہماری زبان میں وحثی ان جانوروں کے لیے استعال ہوتا ہے جوانسان سے مانوس نہیں ہوتے ،اور آ دمیوں سے محبراتے ہیں ،جو جانورلوگوں سے محبراتے نہیں ہیں ،

بلکہ مانوس ہوتے ہیں انہیں پالتو کہتے ہیں ،تو بدلفظ مہلت ،اجازت ، آ رام محبت وغیرہ طلب کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے ، چونکہ تعلق آ رام کا سبب ہے ،اس لیے تعلق کا طلب کرنا ، بعینہ آ رام کا طلب کرنا بھی ہوسکتا ہے ،ایسے ،ی مہلت واجازت کے لیے بھی تعلق ضروری ہے اور بغیر تعلق کے بیغیر ممکن ہے نیز اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقصود توحش کا دفع کرنا ہے اور اپنی آ مدکی اطلاع دینا ہے ،جس طرح بھی حاصل ہوجائے۔

#### اد<u>ب م</u>سبر 🛈

# ع عور تنس بھی اجازت لے کرداخل ہوں ﷺ

ارشاد باری تعالیٰ میں ﴿ یَایَّهَا اَلَیٰیْنَ اُمَنُوا ﴾ سے خطاب کیا گیا ہے ، جو مردوں کو خاطب کر کے نازل مردوں کے لیے استعال ہوتا ہے قرآن کریم میں اکثر احکام مردوں کو خاطب کر کے نازل ہوئے ہیں ، یا مردوں کے حق میں ان کا نزول ہوا ہے مگر عور تیں بھی اس تھم میں داخل ہیں جیسا کہ عام احکام قرآن کا انداز یہی ہے مگر عام طور پر ان تمام میں عور تیں بھی شامل ہیں ، بجر بخصوص میں مائل کے جومردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ، اسی طرح مذکورہ آیت میں عور تیں بھی ضمنا داخل ہیں ۔

#### محابيات نتأنين كادستور

عام طورے جاہل تو جاہل پڑھی کھی عورتیں بھی مجھتی ہیں کہ عورتوں کوعورتوں سے

اجازت لینے کی ضرورت نہیں بغیر کسی اجازت کے گھر میں بلاروک ٹوک چلی آتی ہیں، کوئی گناہ یا کوئی برائی نہیں سمجھتیں، حالانکہ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرتا پڑجا تا ہے، عہد صحابہ مڑی گئے میں ان کی عورتوں کا تعامل بیتھا کہ جب وہ کسی کے گھر جاتی تھیں۔ تھیں تو پہلے اجازت جا ہتیں پھر داخل ہوتی تھیں۔

است حضرت ام یاس بن تنفی اور کا بین که ہم چارعور تیں اکثر حضرت عا کشہ زائشی کے پاس جایا کہ جانے ہیں کہ ہم چارعور تیں اکثر حضرت عا کشہ زائشی کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرتی تھیں جب آیا جازت دے دیتیں تو ہم اندر داخل ہوتیں۔

توآیت کے عموم اور صحابیات نظافین کے عمل سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے استیذ ان کا تھم عام ہے، مرد، عورت بحرم وغیر محرم سب کوشامل ہے، مثلاً عورت کسی کے گھر جائے ، یامرد کسی کے مکان میں جائے سب کے لیے اجازت طلب کرنا واجب ہے، ای طرح اگر مردا پنی مال ، بہن یا کسی دوسری محرم عورت کے بیہاں جائے ، تو بھی اجازت حاصل کر کے جانا چاہیے۔

# برايك كاعلىجده علىحده علم

اب برایک کے لیے احکام من لیے جائیں، اور اپنے اور غیر کے گھر کا تدازہ کرلیا جائے۔ (ریستاذن الرجل علی ابید واخید واخته)). (الادب المغرد)

آ دمی کواپنے باپ، بھائی اور بہن ہے اجازت لینا چاہیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی و بہن اور والد کا مکان اس طرح اپنامکان نہیں سمجھا جاتا کہ وہاں اجازت کی ضرورت نہ ہو۔

# خاص لوگوں کے لیے طلب اجازت

جس طرح ایک شخص کواپنے باپ، بھائی اور بہن کے گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے، ای طرح جب لوگ اینی اولا داور جھوٹوں کے یہاں آئیں توان کو بھی ان کے گھروں میں آنے کے لیے اجازت حاصل کرناضروری ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مقصد دونوں جگہ خبر دینا اور پھر حاضر ہونا ہے۔

جس بنیاد پر ہاپ سے بیٹے کواجازت لینا پڑتی ہے ای بنیاد پر ہاپ کوبھی اپنے چھوٹوں سے اجازت حاصل کرنا جا ہیے۔

اب رشتہ داروں کی فہرست میں سے اولا د،باپ، بھائی، بہن، نکال دینے کے بعد صرف ماں اور بیوی باقی روگئیں ہیں، جن کا تذکرہ تفصیل سے احادیث میں آیا ہے۔

## بار بارسوال كرنا

مؤطاا مام ما لك مِنْ شَيْدِ مِين مرسلاً روايت ہے:

"حضرت عطاء بن بیار من فو سے مردی ہے کہ ایک شخص نے رسول الله من فائی فی سے سوال کیا، کیا مجھ کواپنی مال سے اجازت لین چاہیے؟ آپ من فی فی میں رہتا فرمایا ہے شک ایک میں توان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہول، ارشاوفر مایا: اجازت ان سے بھی لیا کرو، اس شخص نے مزید کہا کہ میں توان کا فادم ہوں، (بارباراس لیے سوال کیا تھا کہ شاید کوئی چھ کارے کا پہلول جائے) آپ من فی فی میں ایک اجازت لیا کروکیا تم کویہ بہند ہے کہ تم اپنی مال جائے) آپ من فی فی ایک میں کویہ بہند ہے کہ تم اپنی مال حالے کا آپ من فی فی میں کویہ بہند ہے کہ تم اپنی مال

کو برہنہ دیکھو،اس نے کہانہیں ارشادفر مایا اس لیے اجازت لے کران کے یاس جایا کرو( کرآ دمی تنہائی میں مخلی بالطبع ہوتا ہے)۔"

حضرت ابن مسعود میں فیر ماتے ہیں کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عطا منافذ نے حضرت ابن عباس منافذ سے دریافت کیا، میری بہن میرے زیر پرورش ایک ہی مکان میں میرے ساتھ مقیم ہیں، کیاالیں صورت میں بھی مجھے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لین ضروری ہے حضرت ابن عباس منافش نے فرمایا: جی ہاں، حضرت عطاء ختافئ نے دوبارہ سوال کیا گر پھر بھی وہی جواب ملا، تیسری مرتبہ سوال پر حضرت ابن عباس شافئ نے فرمایا: کیاتم ان کوبر ہنہ دیکھنا پسند کر تے ہو، حضرت عطاء نے انکارکیا۔

حضرت ابن عباس مٹائٹٹا نے فر مایا کہ اس لیے تواجازت لیناضروری ہے ( کہ پینہیں کس حالت میں ہو)۔

حفزت حذیفہ مزائزہ سے دریافت کیا گیا،کیاماں کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرناضر وری ہے،فرمایا: ہاں،اگراجازت نہ مانگے گاتو ہوسکتا ہے کہ ان کوالیف پہنچانا ہے،اور بیسلم کہ ان کوالیف پہنچانا ہے،اور بیسلم ہے کہ کی مسلمان کواذیت وینادرست نہیں۔

مندرجه بالااحاديث وروايات معلوم ہوا كہ جس مكان ميں ماں اور بہن ساتھ مقيم ہوں تو وہ مكان بھى اس تقرورى ہوگا۔

# البيخ كمرى تعريف البيخ كمرى تعريف

ابتمام اعزہ کی فہرست میں سے صرف بیوی کا تھم باتی رہ جاتا ہے اس کے پاس بلاا جازت جانا جائز ہے اور وہ گھر جس میں انسان صرف بیوی کے ساتھ رہتا ہو وہ گھر اپنا گھر کہلائے گا،اس کے علاوہ اور گھروں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے اگر بیوی

والے گھر میں کوئی بھی مقیم ہویا کوئی مہمان آیا ہوا ہوتو مکان اس کی طرف منسوب ہوجائے گا چاہے وہ مکان اس کا کیوں نہ ہو ہوا پنا گھر بھی اس وقت اجازت سے بری نہ ہوگا ، وہاں پر بھی بغیرا جازت واخل ہونا ممنوع ہوگا ، تواپنے مکان سے وہ مکان مراد ہے جس میں آدی تنہا خود ہو ، یا صرف بیوی کے ساتھ رہتا ہو، خواہ وہ مکان اپنی ملک میں ہویا کرایہ کا ہویا یوں ہی عاریۃ ہو، اگر کرایہ کا یاما نگے کا مکان ہے تب بھی وہ مکان رہنے والے کا ہی کہلائے گا مکان ہونا جائز نہیں ہے۔

# اہے گھر میں آنے کامسنون طریقہ

جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو،اس میں داخل ہونے کے لیے اگر چہ اجازت واجب نہیں ہے گرمستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اچا نک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے قبل اپنے پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے یا کسی اور طریقہ سے پہلے باخبر کردے پھر داخل ہو۔

حضرت عطاء نیافی سے معلوم کیا گیا ہوی کے پاس بھی بغیر اجازت نہ جایا جائے ،
فرمایا کہ وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ،ابن کثیر نے اس روایت کونقل کر کے
فرمایا: اس سے مرادیبی ہے کہ اجازت واجب نہیں لیکن مستحب اور اولی وہاں پر بھی ہے۔
اپنے گھر میں بیوی سے اجازت چاہنے کی ضرورت تونہیں ہے لیکن اطلاع ضرور
ہونی چاہیے جمکن ہے کہ وہ ایسی صالت میں ہوکہ وہ نہیں چاہتی کہ خاونداس کواس حالت میں
دیکھے، مثلاً بعض با تیں عورتوں کونہانے دھونے میں خاوند کے روبروکرنے میں بری معلوم
ہوتی ہیں ،اور خاوند کے لیے بھی ایسی حالت میں نگاہ پڑنے پر باعث نفرت ہونے کا
اندیشہ ہے۔

ان احادیث وروایات سے بیمعلوم ہو گیا کہ اجازت کے اساب جہاں پراور جی وہاں پراور جی وہاں پراور جی وہاں پراور جی وہاں پرایک احتمال بربیکی کابھی ہے ہوسکتا ہے وہ محفل جس کے پاس بیہ جارہا ہے اس وقت برہندہو،اس سے بیر بات معلوم ہوئی کہ جس کاسترد کھنا جائز نہیں وہاں پراجازت کی

ضرورت ہے،اورجس کاستر و یکھنا جائز ہے وہاں پراجازت کی ضرورت نہیں،اوروہ مکان جس میں صرف ہوگان جس میں صرف ہوگاں جس میں صرف ہوگا ورخیر کے آھے کا امکان نہ ہوتو اس کوا جازت کی ضرورت نہیں اوراگر آنے کا امکان قوی ہوتو طلب اجازت وہاں پر بھی ضروری ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بیوی کاستر دیکھنا جائز تو ہے لیکن نامناسب ہے حضرت عائشہ بنائنٹا کی ایک حدیث کامفہوم ہے کہ ہم نے زندگی بھرایک دوسرے کاستر نہیں دیکھا۔

حضرت زینب مزایش فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود ہوائش جب میرے پاس گھر میں آئے ہتے ، تو کھنکار کے آئے ہتے ، اور بھی بلند آ وازے دروازے کے باہرے باتیں گرین گئتے ہتے ، تا کہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوجائے۔ کے باہرے باتیں کرنے گئتے ہتے ، تا کہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوجائے۔ امام احمد برایش نے ای لیے صراحت کی ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھنکارنا یا یاؤں کی آ واز پیدا کرنامتحب ہے۔

حضرت مجاہد نے عام مفسرین کے برخلاف (تستانس) کے یہ معنی بھی کئے ہیں، کہ کھنکارنا، تہذیب کے ساتھ تھوکنا، دروازہ کی کنڈی ہلکے سے بجانا، اورنرمی کے ساتھ بات کرنا، پاؤل کی آ ہٹ بیدا کرنا، یا کوئی ایسامناسب ذریعہ استعال کرنا جس سے صاحب خانہ کواطلاع ہوجائے یہ سب" استیناس "کے ذیل میں آتے ہیں۔ حضرت مجاہد کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے:

((اخرج ابن حاتم عن ابی سورة ابن اخی ابی ایوب قال قلت یار سول الله هذا سلام فها الاستیناس. قال یت کلم الرجل بتسبیحة و تکبیرة، و تحمیدة ویتنعنح فیوذن اهل البیت الحدیث). \*\*

"آنحضرت مَنَّا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



# وات ميل طلب إجازت كامسنون طريقه

آنحضرت منگافیّنیم کامعمول تھا کہ اگر کسی کے یہاں ملا قات کرنے کے لیے رات میں تشریف لیے جاتے توالیی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والاس لیتا اور سونے والانہیں جاگتا ، ہاں اگر کوئی شدید ضرورت ہوتو وہ الگ ہے۔

## صديق اكبر رفي عنه كاسوال

﴿ لَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَا عُلَى اَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلَّا مِنْ اَبِكُمْ اللهٰ ﴿ (البقره:١٩٨) 

الشانِ نَوْوِل : روایت ہے کہ جب استیذان کی آیت نازل ہوئی جس میں بغیرا جازت کے کسی مکان میں داخل ہونے کی ممانعت ہے تو حضرت صدیق اکبر بڑا ہوئے ۔ عرض کیا یارسول الله مُنَّا ہُنْ ہِنَا ہُنَا ہُنَا

# متاع کی محقیق

آیت مذکورہ میں لفظ متاع "استعال کیا گیا ہے، لفظ متاع کے لغوی معنی کسی چیز کے برتنے ،استعال کرنے ،اس نے اکدہ اٹھانے ،اورمنفعت حاصل کرنے کے ہیں ،
اورجس چیز سے فاکدہ حاصل کیا جائے اسے متاع کہتے ہیں ،اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں ،جس کا ترجمہ لفظ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برشنے ، اوراستعال کرنے کا استحقاق ہے، یعنی جس مکان میں اہل خانہ رہتے سہتے نہ ہوں ، بلکہ وہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے خصوص ہو، آگرا سے مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہو، خواہ سردی یا گرمی ہو، کے لیے خصوص ہو، آگرا سے مکان میں داخل ہونے کی ضرورت ہو، خواہ سردی یا گرمی ہو،

خواہ برسات وغیرہ اورتم کو ہاں تھہر نا ہو، یا تجارتی لین دین کی جگہ ہو، یا مقامات تفریحات وغیرہ ہوں ، تو بلاا جازت داخل ہو سکتے ہیں ، بشر طیکہ وہاں پرکوئی مقیم نہ ہو، جابر بن زید کا بھی بہی قول ہے ، داخلہ نیک نیتی اور جذبہ صادق کے ساتھ ہو، دل ود ماغ چوری ، زنا ، مردم آزاری اور اس طرح کے دوسرے خیالات سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں کو جانے ہیں ، جن چیزوں کو ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ، جی کہ وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی یورے طور پرواقف ہیں۔

# غيرمسكونه كاماحصل فيجي

آیت پس جوغیر مسکونة کاجمله آیا ہے، اس کے سلسے پس ابن زیداور شعبی
کا قول ہے کہ غیر مسکونہ سے مراد تا جروں کی دکا نیں ان کے گودام اور سرائے مسافر خانے
اور ہول وغیرہ ہیں، یعنی جب تا جروں نے دوکان کھول کردا خلہ کی عمومی اجازت دے دی
اور فروخت کرنے کے لیے سامان لگایا تو پھر مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں،
اور فروخت کرنے کے لیے سامان لگایا تو پھر مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں،
یہی حال ہوٹل اور سرائے کا ہے، اس سے مرادوہ مکانات و مقامات بھی ہو سکتے ہیں جو کسی
فردیا قوم کیلئے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہ ہو بلکہ افراد قوم کو عام اجازت ہو، البتہ جس طبقہ کو
وہاں پر جانے کی یا قیام کی اجازت نہ ہو، ان کوان مقامات پر جانا جائز نہ ہوگا، غیر مسکونہ کے
متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، مگر سب کا خلاصہ بھی تاتے ہیں، ای طرح ہیتال، ڈاکنانہ،
میں مجدیں، خانقا ہیں، اور دینی مدارس و مکا تب بھی آتے ہیں، ای طرح ہیتال، ڈاکنانہ،
میل میں، خانقا ہیں، اور دینی مدارس و مکا تب بھی آتے ہیں، ای طرح ہیتال، ڈاکنانہ،
میلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ایر پورٹ، قومی تفریحات کے مقامات اور پکنک کی جگہیں بھی
داخل ہیں، غرض رفاہ عامہ کے سب مقامات اس غیر مسکونہ کے تھم میں آجاتے ہیں۔

یہ ساری جگہیں وہ ہیں جہاں ہر مخص بلاا جازت آ جا سکتا ہے، نیز علاء اور مشاکخ کے مواعظ کے لیے جومجالس منعقد کی جاتی ہیں، وہاں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مردانہ بیٹھکیں بھی اجازت طلی ہے مشتنی ہیں، جواسی مقصد سے بنانے والے بناتے ہیں کہ جس کا جی جا ہے آکر بیٹھے، جیسے دیبات میں چویال ہوتے ہیں۔ اجازت ایک توصراحة ہوتی ہے، دوسر سے منی مثلاً مشائے کے لیے اجازت صراحة ہوتی ہے، اوران کے خادموں کے لیے اجازت ضمنا ہوتی ہے، اوران کے خادموں کے لیے اجازت ضمنا ہوتی ہے اور بھی اجازت حکمی ہوتی ہے، جیسے کسی حاکم کا اعلان کہ فلال وقت تک ضرورت مندا کر ملاقات کر سکتے ہیں، یا مشائخ اپنے ملنے والوں کے لیے اوقات مقرد کر کے تختی لگا دیا کرتے ہیں، ان اوقات میں ان کے یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یاصاحب خانہ نے کسی ہوتی ہے کہ رکھا ہوکہ میں موجود ہوں یا نہ ہوں آپ میرے کمرہ میں قیام کر سکتے ہیں تو یہی اجازت ہی ہوتی ہے نہ دوسرے مقام پر دور ہے آپ کے آنے کی اطلاع ملنے پر دہ کہلوادیں کہ تشریف رکھیں میں انجی آتا ہوں تو یہی اجازت مالک مکان ہی کی مافی جائے گی۔

# عيرسكونه مقامات پران باتون كاخيال ركيس

رفاہ عامہ کے ان تمام مقامات کے لیے جن کا تذکرہ گزرا، اگراس کے ذمہ داروں،
متولیوں، اور حکومت کی طرف ہے وہاں داخلہ کے لیے پھیٹرا کط یا پابند یاں ہوں تواس پر
مجمع عمل کرنا واجب ہے مثانا پارک یا دوسرے مقامات پراوقات مقررہوں اور وہاں پھول
وغیرہ توڑنے کی ممانعت ہو، یاای طرح دیگر ممنوع چیزوں کے استعال سے روکا گیا ہو یا
ر بلوے اشیشن کے لیے بغیر پلیٹ فارم کھٹ لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پلیٹ فارم
مکٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، ایر پورٹ کے جس
حصہ میں حکومت کی طرف سے جانے پر پابندی ہو وہاں بغیرا جازت جانا شرعا جائز نہیں
ہوگا، ر بلوے اشیشن، ایر پورٹ اور ہیتالوں کے وہ و فائر اور خصوص کمرے جومریض یا
دوسرے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ غیر مسکونہ کے تم میں داخل نہیں ہیں، بلکہ مسکونہ کے تم
میں ہیں، ان میں بغیرا جازت جانا جائز نہ ہوگا، ای طرح مساجد، مدارس، مکا تب، خانقا ہوں،
و ڈاکھانوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے نظمین کے یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لیے
مخصوص ہوں، مثانا مساجد میں امام، مؤذن کی رہائش گا ہیں یا خانقا ہوں میں منظمین اور
خادموں کے کمرے، سے میں مام، مؤذن کی رہائش گا ہیں یا خانقا ہوں میں منظمین اور

نہیں ہیں،ان کے کمروں میں بغیرا جازت کے داخلہ جائزنہیں ہے۔

ابسوال ہے کہ ان مقامات میں سلام کریں یانہ کریں ،اور کریں توکس و کریں ہول اسلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق ہوئے ہوئے کا واقعہ پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا، آپ ہے رسول اکرم مُنَّا اللّٰہ مِیں حضرت ابو بکر صدیق ہوئے ہوئے کے سلسلہ میں فر ما یا کہ ان مقامات میں اجازت کی ضرورت ہے یانہیں؟ بظاہر تونہیں ہونا چاہے،اس لیے ضرورت نہیں ہونا چاہے،اس لیے کہ آیت میں ﴿ تُسَرِّنَهُ وَ اَعْلَى اَهْلِهَا ﴾ فر ما یا گیا ہے کہ گھر والوں کوسلام کرو، جب ان کہ آیت میں ﴿ تُسَرِّنَهُ وَ اَعْلَى اَهْلِهَا ﴾ فر ما یا گیا ہے کہ گھر والوں کوسلام کرو، جب ان گھروں یا ان جگہوں میں کوئی نہ رہا توسلام کیسااور کس کو؟

لیکن یہاں حضرت عبداللہ بن عمر واللہ کی حدیث ہے:

((عن نافع ان عبد الله بن عبر رَضِي اللهُ تَعَالَى عَمَالُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

غيرالمسكون فليقل السلام عليناوعلى عبادالله الصالحين)).

"حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر منطقی نے فرمایا کہ جب کوئی خالی مکان میں داخل ہوتو وہ کے ، ((السلام علینا و علی عبادالله الصالحین))."

یہ دعاء سلامتی اپنے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کے لیے ہوگی اگر کوئی قاصد کے ذریعہ بلایا گیا ہے تواس کومزیدا جازت کی ضرورت نہیں۔

مدیث شریف ہے:

((اذادعي احدكم فجاء مع الرسول فان ذالك اذن)).

یعنی جس شخص کو بلایا جائے اور قاصد کے ساتھ ہی آجائے بہی اس کے لیے اجازت ہے، اگر خدانخواستہ اچا نک کہیں کوئی حادثہ پیش آجائے مثلاً آگ لگ جائے یا مکان گر جائے، یا چور، ڈاکو چڑھ آئیں، یا اڑ دھا، سانپ نکل آئے یا اس قتم کا اور کوئی واقعہ پیش آجائے، توالیے وقت میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، چونکہ اس میں حفاظت فض ہے اور جس طرح ہرانسان کے لیے اپنی جان کی حفاظت فرض ہے اس طرح بوقت ضرورت دوسرے کی جان بچانا بھی فرض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک ساجی فرض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک ساجی فرض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک ساجی فریض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک فریض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک ساجی فریض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک ساجی فریض ہوجاتا ہے، جبکہ وہ اس پرقادر ہو، یہ ایک فریض ہوجاتا ہے۔



#### اد<u>سب م</u>سبسر ©

#### دروازه پردستک دیجیے

جولوگ ای زمانه میں اجازت حاصل کرنے میں سنت پڑمل کرنا چاہیں تو مسنون طریقہ میہ ہے کہ گھر کے دروازہ پر پہنچ کر باہر سے سلام کریں، پھرا بنانام بتلا کر اجازت طلب کریں، پھرا بنانام بتلا کر اجازت طلب کریں، آج کل ای زمانہ میں اجازت طلب کرنے میں بعض دشواریاں پیش آتی ہیں، کیونکہ جس سے اجازت حاصل کرنی ہے وہ دروازہ سے دُورہوتا ہے، وہاں تک سلام کی آواز اورا جازت کے الفاظ پہنچنا مشکل ہوتے ہیں۔

اجازت لینے کے طریقے ہرزمانہ میں اور ہرملک میں مختلف ہوسکتے ہیں، زبان کی خصوصیت نہیں، ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینا ہے، روایات و احادیث سے ثابت ہے لیکن دستک ہوتواتی زور سے نہ ہو کہ مخاطب گھبراا شھے اور اس پر وحشت طاری ہوجائے ، متوسط انداز سے دستک دی جائے جس سے اندرآ واز تو پہنچ جائے مگرکسی ہنگامی حالت کا ظہار نہ ہو۔ چنانچہ در بار نبوی منافیظ کے متعلق ارشاد ہے:

((عن انس بن مالك ان ابواب النبى بَيْنَةَ تقرع بالإظافير)). (الحديث) «حضرت الس مَا فَيْنَ فَر مات بي كرسول الله مَا فَيْنَامُ كَدرواز ، نا خنول يه كَفَرَتُ اللهُ مَا فَيْنَامُ كَدرواز ، نا خنول يه كفاكه نائة عائمة عليه الله مَا كَفَلُه مِنْ اللهُ مَا فَيْنَامُ كَالْمَا اللهُ مَا فَيْنَامُ كَالْمَا اللهُ مَا فَيْنَامُ كَالْمَا اللهُ مَا فَيْنَامُ كَالْمَا اللهُ مَا فَيْنَامُ كَالَمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

اس ہے معلوم ہوا کہ اجازت کے لیے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے بلکہ اورطرح بھی ہوسکتی ہے، دوسرے میہ کہ اجازت سے وحشت و تکلیف کاسد باب مقصود ہے، جوطلب اجازت کا خاص سبب ہے۔

# مفق شفيع صاحب واليمائد ك تحقيق

مندرجه بالامسك كبارے ميں مفتى صاحب مِلينماز كى تحقيق بدي كه اگر كسى ك

یہاں گھنٹی کے ذریعہ اطلاع کرنے کا طریقہ رائے ہو ہو آنے والے پراس کا بجانا ہی واجب ہو اور یہ استیذان کی ادائیگ کے لیے کافی ہوجائے گا ،گرسنت جب ہی ہوگا کہ گھنٹی کے بعد اپنانام بھی ایسی آ واز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب س لے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہرائے ہواس کو اختیار کرنا بھی جائز ہے مثلاً آج کل شاختی کارڈ جویورپ سے چلا ہے یہ رسم اگر چاہل یورپ نے جاری کی ہے ،گرمقصداس سے بھی اجازت طلب کرنا اور اپنانام بنا ہوتا ہے کوئی شرنبیس کہ اس سے بھی طلب اجازت کا کام پورا ہوجا تا ہے ،اجازت دینے والے کوا جازت چاہئے والے کا پورا نام اور پتہ اپنی جگہ پر بیٹھے بٹھائے ، بغیر کسی تکلیف و تکاف کے معلوم ہوجا تا ہے ،اس لیے اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضا کہ بغیر کسی تکلیف و تکاف کے معلوم ہوجا تا ہے ،اس لیے اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں۔

## ميليفون كرنے كا اسلامي طريقه

حضرت مفتی محد شفیع صاحب رایشید مفتی اعظم پاکستان وسابق مفتی دارالعلوم در بید نید نیستان وسابق مفتی دارالعلوم در بید نیستان استیدان سے متعلق چند دوسرے مسائل کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ تحریر کرتے ہیں کہ استیدان کے احکام شرعیہ کا اصل مقصد لوگوں کو ایذاء رسانی سے بچانا اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، تواس طرح کی علّت سے ذیل کے احکام بھی سمجھ میں آتے ہیں۔

- ① کسی شخص کوا یہے وقت پر ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عاد تا اس کے سونے یا دوسری ضرور یات، یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہے بلاضرورت شدیدہ کے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایذاء رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے داخل ہونے اوراس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔
- ② جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہوتو مناسب یہ ہے کہ اس سے در یافت کرلیا جائے کہ آپ سے ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوگی ، جو وقت و میتائے اس کی یا بندی مناسب ہے۔
- ① سیلیفون پراگرطویل بات کرنی ہوتو مخاطب سے در یافت کرلیاجائے کہ آپ کوفرصت ہوتو اپنی بات میں عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میلیفون کی گھنٹی بجنے پر آ دمی

طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ خود معلوم کرے کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی حال میں ہو، اپنے ضروری کام میں ہوتوا ہے چھوڑ کر شیلفون اٹھا تا ہے، کوئی ہے رحم آ دمی اس وقت اگر طویل گفتگو شروع کر دیتو تکلف ہوتی ہے اس لیے اگر وہ اس وقت منع کر دے کہ مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے تو گفتگو نہ کر ہے اور نہ ہی بُرا مانے کیونکہ ﴿ وَ إِنْ قِیْلَ لَکُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوا فَارِعُوا اللّهُ اللّهُ فَورِهُ اللّهُ اللّهُ

الله بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ کوئی پروانہیں کرتے اور نہ بی اس بات کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ معلوم کریں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، یہا سلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ((ان لود دك علیك حقا)) یعنی جوش آپ سے ملاقات کرنے آئے اس كاتم پر حق ہے، اس سے بات کرواور بلاضرورت شدیدہ ملاقات سے انكار نہ کرو،ای طرح جو آب سے میلیفون پر بات کرنا چاہتا ہے اس کاحق ہے کہ آپ اس کو جواب ویں، چاہے اس سے طویل گفتگون تہ کریا چاہتا ہے اس کردیں اور اس کو یہ عذر قبول بھی کر لینا چاہتا ہے۔

مقصدصرف اتناہے کہ جاہلانہ روش کی بندش ہوجائے، جاہلوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں بغیراجازت داخل ہونا، یالوگوں کے دروازوں پرجا کرچیخنا، یازورزورے کواڑوں کو پیٹینااور بار بارکنڈی بجانا یا گھنٹی و بانا، یا دروازوں پراینٹ پھر مارنا یہ تمام اُمور برتہذیبی اورنا شاکتنگی پردلالت کرتے ہیں اوران امور سے صاحب خانہ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہر انسان کواس طرح کی حرکوں سے بچنا ضروری ہے، زمانہ جاہلیت میں بلااجازت و برانسان کواس طرح کی حرکوں سے بچنا ضروری ہے، زمانہ جاہلیت میں بلااجازت و بیت تکاف ایک دوسرے کے گھر میں تھی جاتے تھے، اور بسااوقات گھروالوں پریاان کی عورتوں پرنادید نی حالت میں نگاہیں پر جاتی تھیں، اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے یہ اُصول مقرد کرد ہے کہ ہرخص کوا پنے رہنے کی جگر تخلیہ کاحق حاصل ہے، اور سی دوسرے مخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے خلیہ میں اس کی مرضی کے بغیر خلل انداز ہو۔



#### <u>ادب م</u>بر (

# و مريس داخل موت وقت سلام سيجير

گھرمیں داخل ہوتے وفت مطلق سلام کرنے کا تھم ہے جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانِ میں موجود ہے:

ال سلام کواللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے،اس کی تعریف فرمائی ہے اور اس کو مبارک بنادیا ہے کیونکہ یہ برقشم کی کمی سے پاک ہے اور رحمت و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوطیب اور پاکیزہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے یا کیزہ اور پسندیدہ کلمات میں سے ہے۔

لہذا کسی عام اور خاص تھر میں فرق کے بغیرتمام تھروں میں داخل ہونے کے لیے سلام کہنا مشروع ہے، پس سب مسلمان ایک دوسرے کوسلام کہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سام کہنا مشروع ہے، پس سب مسلمان ایک دوسرے کوسلام کہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے ،رحم کرنے اور مہر بانی کرنے میں فر دِوا حد کی طرح ہیں۔ حضرت انس منافظ کو آپ منافظ کی ہے ہوں فر مایا:

((یا بنی اذا دخلت علی اهلك فسلم یكن بركة علیك و علی اهل بیتك)).

<sup>🗱</sup> اخرجه الترمذي في الادب، باب ماجا، في التسليم اذا دخل بيته: ٣٣٧،٨



" بیٹا! جب تواپئے گھر داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کہا کر، کیونکہ یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔"

# طلب اجازت كے ساتھ سلام كرنا

مذکورہ بالا حدیث میں دو چیزیں مذکور ہیں،طلب اجازت،اورسلام،سلام تواس لیے کہوہ محبت پیدا کرتا ہےاور دحشت کو دُور کرتا ہے۔

((عن النبى لاتدخلوا الجنة حتى تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على ما تحابون به قالوا بالى يارسول الله صَّلْاَ لللْهَ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَ

محروالوں کی بھی سلام کا حکم فرمایا گیا ہے، اس وقت اس گھر میں جو بھی موجود ہوں،
ان چرسلام کی ایک مصلحت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے نے اس کے مکان ہے، قائدہ اٹھایا ہے، اور ((ھل جزاء الاحسان الا الاحسان)) احسان کا بدلہ احسان ہے، تو نفع رسانی کا ایک ایسااصول مقرر کردیا جس پرنادار کم حیثیت شخص ایک رئیس کے مقابلہ میں استعمال کر سکے تو مختصر اور بہتر نفع رسانی جو ہرایک کے لیے میسر اور کار آمد ہو سکے بید ایک دعا کی تعلیم فرمائی گئی ہے، وہ بھی نہایت جامع ومختصر، وہ ہے" السلام علیکم و دحمة الله "کہتم پرخدا کی رحمت اور سلامت ہو، الله اکبر کس قدر جامع وعا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بری چیزوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ وسلامت رکھے، نیز اس لیے بھی سلام ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سنے والا آواز وغیرہ کوکوئی خوفناک چیز نہ سمجھے، اس کی وحشت ملام ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سنے والا آواز وغیرہ کوکوئی خوفناک چیز نہ سمجھے، اس کی وحشت و ملامت و میا متن میں اضافہ نہ ہو جائے، جب اپنے لیے دعاء رحمت و سلامتی سے گاتواطمینان

ہوجائے گا، پھراگرکسی نا قابل اظہار کام میں لگاہوگا تواس کا انتظام کر کے، اجازت دے دے دے گا، پھر الرملنا منظور نہ ہوگا تو انکار کردے گا، پھریہ کہ آنے والابھی دعاء سلامتی سے محروم ندرہے گا، وہ اپنی دعاء سلامتی کے جواب میں دوسری طرف سے علیم سنے گا۔

## سلام پہلے یا اجازت؟

حصولِ اجازت کے لیے دوعمل ضروری قرارد سے ہیں توان دونوں ہیں سے کس کومقدم اورکس کومؤخر کیا جائے ،

" حصرت ابوہریرہ مناتی فرماتے ہیں کہ اس مخص کوا جازت نہ دی جائے جو پہلے سلام نہ کرے۔"

((عن كلدة بن حنبل قال دخلت على النبى ولم اسلم واستاذنت فقال النبى عَنْ اللهُ عَلَى النبى عَنْ اللهُ عَلَى الماء فقل السلام عليكم وادخل)).

"حضرت كلده و التحقيدة فرمات إلى كه ميس حضور مَنَا اللهُ عَلَيْهِم كَ ياس كيااور ميس في سلام نهيس كيااور الله من الله منافية في الله منافية ف

آنحضرت مَلَا لَيْنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْم كے ليے حضرت كلدہ مِنَا لَيْنَ كوا جازت كاطريقه مرف زبانی بتادینے کے ساتھ ساتھ ان سے اس پر عمل بھی كروایا ،اور ظاہر ہے جو سبق اس طرح دیا جائے تو آ دمی اس كو بھی بھی بھلانہیں سكتا۔

تر مذی میں ہے کہ حضرت ابن عمر مذائق قضاء حاجت سے فارغ ہوکر آ رہے ہے ، لیکن دھوپ کی تاب ندلا سکے تو قریش کی ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ کر فرما یا ، السلام علیم کیا میں اندر آسکتا ہوں ، سلامتی سے آجا وُصاحب خانہ نے کہا آپ نے پھر پہر کہا ، اس نے پھر



وہی جواب دیا، آپ کے پاؤں جل رہے تھے، بھی اس قدم پرسہارا لیتے تو بھی اس قدم پرآپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ آجائیے۔ پھرآپ اندرتشریف لے گئے۔

مفسرین کرام بڑتہ آئے ان روایات سے استدلال کیا ہے کہ قر آن شریف میں جو سلام کرنے کا تھم ہے، یہ سلام استیذان ہے جواجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے، تاکہ اندر جوفض ہے وہ متوجہ ہوجائے اور جوالفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے ہے جائیں، وہ صاحب خاندین لے اور گھر میں داخل ہونے کے لیے حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔

# تعليم رسول مَلْ اللَّهُ اورصحاب مِن اللَّهُ كَامُل اللَّهُ اورصحاب مِن اللَّهُ كَامُل اللَّهُ اللّ

تعلیم سنت اور تعامل صحابہ کی روشن میں علاء کرام نے اس کی تفصیل کی ہے، مکان اگر بڑا ہواور سلام کی آواز نہ پہنچے تو پہلے اطلاع کرنا اور اجازت طلب کرنا ضروری ہے اور پھر ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے۔

اگرمکان حجوٹا ہو، تواجازت طلب کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اورگھر والوں کوسلام کرنا چاہیے، اورگھر والوں کوسلام کرنے کامفہوم بعض مفسرین نے بیابھی لیا ہے کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤسلام کرو، استیذان واجب ہے، اور تقدم سلام سنت۔

استیذان(اجازت) کاایک طریقه بیجی ہوسکتا ہے کہا گرکوئی گھروالاسا منے ل جائے تو پہلے سلام کرلے بھرا جازت طلب کرے۔

عام روایات سے جوطریقہ معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے سلام کرے" السلام علیم" اس کے بعدا بنانام لے کربتلائے کہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔

اگرصاحب خانہ کوطلب اجازت اور سلام ہمعلوم نہ ہوسکے کہ کون صاحب ہیں اور صاحب خانہ معلوم کرے کہ کون صاحب ہیں ،تو جواب میں پورانام مع عرفی نام ظاہر کرد ہے،جس سے وہ متعارف ہو،چونکہ بعض حضرات کانام عرفی زیادہ مشہور ہوتا ہے یہ طریقہ ہمتر معلوم ہوتا ہے، اپنا پورا نام و پتہ پورے طریقہ سے ظاہر کردے، تا کہ گھر والوں کو پہچا نے میں پریشانی اور تکلیف نہ ہوجیہا کہ فاروق اعظم بڑا تھے کا ممل تھا کہ آپ

# گر کا الای الول کیے: کی دھی کا الای الول کیے:

نے رسول الله مَثَالِثُنَّةُ مَ كَ دُولت كده پرحاضر ہوكرية الفاظ فرمائے تے، السلام عليكم (على رسول الله صَالمَةَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَثَيَلَةً) ايد خل عمر - (ابن كثير)

یعن آپ نے سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر مزافی داخل ہوسکتا ہے، سیحے مسلم میں روایت ہے، حضرت ابومولیٰ اشعری خافی حضرت عمر مزافی کے بیاس ملاقات کے لیے گئے، اور اجازت حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ فر مایا: ((السلام علیکم هذا ابوموسلی، السلام علیکم هذا الاشعری)) سلام کے بعداس میں پہلے ابنانام بتایا پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری جو خاندانی نسبت تھی کو ذکر فر مایا، اور یہاں لیے کہ جب تک صاحب خاندا جازت لینے والے جو خاندانی نسبت تھی کو ذکر فر مایا، اور یہاں لیے کہ جب تک صاحب خاندا جازت لینے والے کو پہلے ابنانی وریا ہے، اس ترقد و تشویش سے بچانے کو پہلے ابنانی وریا نام و تخلص ظاہر کر دے، تاکہ کے لیے ضروری ہے اجازت طلب کرنے والے کو کہ ابنا پورانام و تخلص ظاہر کر دے، تاکہ کا طب کو پریشانی اور ایڈ اءند ہواوروہ پہلے ابنا کے بعد بخوشی اجازت دے دے۔

#### ادسب فمسبر @

# المحري منزله موتب بهي اجازت ليجي

اگرایک گھریں کی فیملیاں رہتی ہوں یا کی منزلہ مکان ہواور ہرایک منزل میں کوئی رہتا ہو، تو ہرایک الگ مستقل گھر کے تھم میں ہے خواہ دروازہ ایک ہی کیوں نہ ہو،ان میں سے ہرایک میں جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے ان گھروں میں اجبنی کو صریح اجازت لینا ضروری ہے ان گھروں میں اجبنی کو صریح اجازت لینے میں ہرگز اپنے لیے ناگواری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کوئکہ بہت سے مفاسد کی جڑیں کا ث دینے کاذر بعہ ہے اور ہرطرح سے دونوں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے مفاسد کی جڑیں کا ث دینے کاذر بعہ ہے اور نہ غیر مفید، یہ احکام کے لیے مفید ہے، پھران احکامات خدادندی کونہ حقیر جاننا چاہیے اور نہ غیر مفید، یہ احکام جو بظاہر محض ادنی جزیم علوم ہوتے ہیں، اللہ تعالی کے قانون میں صددرجہ اہمیت رکھتے ہیں، اور صددرجہ اہمیت سے ہیں، اور صددرجہ اہمیت ہیں۔

<del>-----</del>\*



# مرسے جواب ندملنے پرلوٹ آنا چاہیے

آگری دروازہ پرجاکراجازت طلب کی جائے اوراندر سے کوئی جواب نہ آئے ،توسنت طریقہ بیہ کہ دوبارہ اجازت طلب کرے، اگر بھر بھی آ واز نہ آئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، اورا گراجازت طلب کئے بغیرصا حب خانہ کا (جواب کے انظار میں کھڑ انہیں رہنا چاہیے، اورا گراجازت طلب کئے بغیرصا حب خانہ کا انظار کرتے تو وہ اس کے تھم میں داخل نہیں ہے) تین مرتبہ کہنے سے یہ تو یقین ہوجا تا ہے کہ آ واز من کی ہوگی مگر یا تو وہ ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلاً نماز پڑ دور ہا ہے، یا سور ہاہے یا کسی ای طرح کے کام میں مشغول ہے، یا سی و مانا منظور نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسافرد ہے کہ جس کے ذریعہ وہ منع کراد ہے۔ یا اس کو ملنا منظور نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسافرد ہے کہ جس کے ذریعہ وہ منع کراد ہے۔

روایت ہے کہ حضرت البوموی اشعری منافذ حضرت عمر فاروق منافذ کی خدمت میں تشریف لے گئے تین مرتبہ اجازت طلب کی جب کوئی جواب نہ آیا تو واپس لوٹ کئے، تھوڑی ویر میں حضرت عمر منافظہ نے کہا کہ عبداللہ ابن قیس آنا چاہتے ہیں ان کو بلالو، باہر جاکر ویکھاتو وہ واپس ہو چکے تھے، واپس جاکر حضرت عمر منافظہ کوان کے جانے کی خبر دی اس کے بعد جب حضرت ابوموی اشعری منافظہ کی حضرت عمر منافظہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر منافظہ نے بعد جب حضرت ابوموی اشعری منافظہ کے تھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے تھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے تھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے تھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کے منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کیوں واپس جلے سے جواب ویا کہ آپ کے منافظہ نے جواب ویا کہ آپ کے کارشا دمبارک ہے۔

((اذااستاذن احدكم ثلاثافلم يؤذن له فليرجع)).

کہ تین مرتبہ اجازت چاہنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، میں نے تین مرتبہ اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے واپس لوٹ مرتبہ اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے واپس لوث میں جمیا ، حضرت عمر خلافی بنے اس حدیث کے جونے کی ثبوت کے لیے اپنے خاص انداز میں کہا کہ کسی محواہ کو چیش کرو، ورنہ میں تم کوسزا دوں گا، حضرت ابوموی اشعری خلافی وہاں سے

#### گر کا اسای احول کیے؟ کی حالی ایک اسای احول کیے؟

اُٹھ کر ایک انصار کے مجمع میں پنچ ،اوران سے ساراوا قعہ بیان کیااور فرمایا کہ اگرتم میں سے کسی نے حضور مُن اللہ کا می شکم سنا ہوتو میر سے ساتھ چل کرعمر شائعتی سے تھد لیق کرو ہے ، انصار ش اُلٹی نے کہا کہ بیسی متحم تو عام ہے ، بے شک آ ب مُن اللہ کے اور ہم سب نے مُنا ہے اور ہم سب نے مُنا ہے ہم اپنے سب سے کم عمر لڑکے کو گواہ کے طور پر آ پ کے ساتھ کر دیتے ہیں ، چنا نچ ابوسعید خدر کی تو اُلٹی گئے اور حضرت عمر شائعتی سے ہم این دین آ پ مُنا اللہ کے اور حضرت عمر شائعتی سے ، حضرت عمر شائعتی اس وقت افسوس کرنے گئے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلہ سے غافل رکھا۔

#### صاحب خانه كااختسار

﴿ فَإِنْ لَكُمْ الْجِعُواْ فَيْهَا آحَدًا فَلَا تَنْ خُلُوْهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قَيْلُ لَكُمْ الْوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ "اورا كُرتم أن محمرول ميس كى كونه پاؤتب بهى أن ميس أس وقت تك داخل نه مول جب تك تمهين اجازت نه دى جائد اورا كرتم ہے كہا جائے كہ "والله جل جاؤ" تووا پس چلے جاؤ۔ يهي تمهارے ليے پاكيز وترين طريقة ہے ،اورتم جو على جاؤ " تووا پس چلے جاؤ الله كواس كا يورا يورا علم ہے۔ " (الور :٢٨)

آیت مذکورہ میں فرمایا جارہاہے کہ جب تک اجازت نہ دی جائے داخل نہ ہو،
اوراگراندرکوئی نہ ہو، یا ہوگراجازت نہ دے،اور ملنے سے انکارکردے یاصاحب خانہ خود
ہی منع کر دے کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی بتشریف لے جاؤیا گھر کے اندر سے کوئی
جواب ہی نہ آئے ،توان تمام صورتوں میں چونکہ اجازت نہ ہوئی ، داخل ہونا جائز نہ ہوگا۔

یہ انکارہم کونا گوارنہ گزرنا چاہیے، اورنہ بُراماننا چاہیے بلکہ یہ طریقہ توبہت ہی مناسب اور بہتر ہے ، کیونکہ ہر فخص کے حالات ہروقت یکسال نہیں رہتے ، بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے، باہر بھی نہیں آسکتا ہے، نہ کوئی ایسا آ دمی ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے اطلاع کراد ہے، کہاس وقت صورت حال ہے ، معاف رکھا جائے ، بہت سے ایسے مواقع ہم سب کوہی پیش آتے رہتے ہیں۔اپنے پر قیاس کرکے اس کے عذر کو قبول کرلیما چاہیے ، ہمارے لیے حسب ارشادِ خداوندی (ارجعوا) یعنی واپس ہوجاو واپس آجاناہی بہتر ہے، ورنہ بہت ی خرابیوں کا باعث ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خودار شاد ہے کہ وہ ہمارے کر تو توں اور دل کے بھیدوں سے خوب واقف ہے،اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آنے والے کا کیا جذبہ تھا، اور ملاقات نہ کرنا، جواب دے دیناکسی مجبوری کے تحت تھا یانہیں،ہم جانتے ہیں کہ اس سے بیٹی مراد ہوسکتا ہے کہ اگر صاحب خانہ نے ہر بنا تکبر وتحقیر ملنے کی اجازت نہیں دی، تو بھی ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر خلاف تھم کروگے تو سزا کے تحید ول سے بھی ہم واقف ہیں،اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر خلاف تھم کروگے تو سزا کے تحید ول سے بھی ہم واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ خوب واقف ہیں۔

حفزات مہا جرین ٹھائٹھ ہے منقول ہے! وہ انسوس کیا کرتے تھے کہ ہم عمر بھر
اس تمنا وخواہش میں رہے کہ کس کے مکان پر جاکرا جازت لینے کی نوبت آئے ،اور وہ ہمیں
یہ جواب دے کہ واپس ہوجاؤ ، تا کہ ہم اس آیت خداوندی کے تھم کی تعمیل کا تو اب حاصل کر
سکیس ، جو ذکورہ آیت میں بیان کیا عمیا ہے ، تمریجیب اتفاق ہے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب نہ
ہوئی ،اوراس پر عمل کرنے کا موقع نیل سکا۔

## ملنے پرمجبور کرنا درست نہیں

سلام اوردستک وغیرہ کے ذریعہ سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کرنے کے بعد اگر کوئی جواب نہ آئے تو وہاں پرجم کر بیٹھناصاحب خانہ کے لیے موجب ایڈاء ہے، اسلام نے اس کو بیندنیں کیا ہے کسی مخص کو بید تی نہیں کہ وہ ملا قات کے لیے دوسرے کو مجبور کرنے یا اس کے دروازہ پر تھم کراسے تنگ کرنے کی کوشش کرے ،اورنہ ہی بیاندہے کہ دروازہ پرجا کر بدتہذی کے ساتھ یکا راجائے۔

حضورمَالْ فَيْمَ كَعِهدمبارك مِين جب لوكون نے آپ مَالْفِيْمَ كَ صحبت مِين ره كر اسلامی ادب و تهذیب كی تربیت پائی تنی ، وه آپ مَالْفِیْمَ كے اوقات كا بمیشه لحاظ رکھتے ہتے،

### گر کا الای احول کیے؟ کی حرک کیا گاہ کا الای احول کیے؟

ان حضرات کو پورا پورا احساس اور خیال تھا کہ آپ منافظ کے آباللہ کے دین کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لاز ما کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لئے ،اور پچھ وقت اپنی عاملی زندگی کے لیے ،اور پچھ وقت اپنی عاملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔

چونکہ بیدحفرات بخو بی جانتے تھے کہ آپ کے گھریلومعاملات بھی دین میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے وہ حضرات آپ مَالْالْتُرُمُ سے ملاقات کے لیے ای وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ مَالْفَيْظُ باہر تشریف فر ماہوتے ،اور بھی آپ مَالْفَیْظُ بوجلس میں موجودنہ پاتے تو تہذیب کے ساتھ بیٹھ کرآپ منا لیٹی کے آنے کا انتظار کرتے تھے، کسی شدید ضرورت کے بغیرا پ مَنْ اللّٰیُمْ کو باہرتشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے،لیکن عرب كاب ماحول ميس جهال عام طور يرلوكول كوكسى شائستكى كى تربيت ندملى تنى ، بار بااس فتم ك لوگ بھی آپ منافیا میں ملاقات کے لیے حاضر ہوجاتے تھے، جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت الی الله، اوراصلاح خلق كا كام كرنے والے كوكس وقت بھى آرام كاحق نہيں ہے،اپنے آپ کو مجھتے ہتھے کہ ہماراحق ہے کہ رات دن میں جب دل جائے آپ مَلَالْتُلْمِ کے پاس بلاروک ٹوک چلے آئیں اور جب بھی وہ آجائیں اور کام کے لیے درخواست کریں ،آپ مَلَاثَیْنَ ارشاد فرمائي بعض حضرات ايسے مجى تھے جو بالكل اسلامى تعليم سے نابلد اور نا آشا ہوتے تھے، وہ حجرة مبارك كے ياس آپ كوزور زور سے اپنى سادگى كى وجدسے يكارتے عے،ايے متعددوا قعات احادیث میں ملیں عے۔مثلاً: وفد بن تمیم ملنے کے لیے آیا،آپ ما النظام محد میں تشریف فرمانہ سے جمرہ مبارکہ میں شریف لے جانچے سے وہ لوگ باہری سے يكارف كك يامحمد اخرج الينا العجدم مَنْ الله الري طرف نكل آيد بعقل تقي یاسادگی،وہ تہذیب وتدن ہے آشانہیں تھے۔

## 

﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الجرات:٥)

کہ رسول اللہ منگا ٹیڈیٹم جب گھر میں تشریف فر ماہوں توان کوآ واز دے کر پکار نا ادب کے خلاف ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں اور جس وقت آپ منگا ٹیڈٹم اپنی ضرورت کے مطابق باہرتشریف لائمیں تواس وقت ملاقات کریں۔

آپ منافیظ کی ذات منبع البرکات تھی ہمسلمانوں کے تمام دینی ودنیوی امورکا مرکز وطجاء تھی کہ کسی معمولی سے معمولی ذمہ داری کے لیے بھی کام کرنا سخت دشوارومشکل موجا تا ہے اگراس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو۔

### محابه فتأثث كاطرز عسسل

حضرت عمر من الله اس قدر آسته بولنے لگے سے کہ بعض اوقات آنحضرت من الله الله است کونوں کو دوبارہ معلوم کرنا پڑتا تھا، اور ثابت ابن قیس منالتی کی خلقہ آواز بلندھی مگراس آیت کوئ کر وروبارہ معلوم کرنا پڑتا تھا، ان واقعات کر ایس آواز کو پست کردیا تھا، ان واقعات کر وروپ نہا تھا، ان واقعات سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اپنے بزرگ اشخاص کے ساتھ ملاقات اور گفتگو میں کیا طرز ممل اختیار کرنا جا ہے۔



# اجازت كدوران كمريس نظرنددور ايخ

گھریں داخلہ کے سلے اجازت لینے کے آداب میں سے بیا یک بڑااہم ادب ہے کہ اجازت لینے وقت کھڑے ہونے کی ہیئت دیفیت کاخاص خیال رکھاجائے اور زیارت کرنے والا گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑانہ ہو بلکہ دائیں بائیں کھڑا ہو۔

نی کریم مُنافِیْنِ ہے بہت سے موقعوں پراس کی صحیح کیفیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر مُنافِیْن کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم مُنافِیْن جب دروازے پرآتے تواجازت لینے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دیوار کے ساتھ چلتے رہے اور اجازت دی جاتی ہائی کہ آپ مُنافِیْن کو اجازت دی جاتی یا آپ مُنافِیْن وابس مے آتے۔ 4

ایک اور صدیت میں ہے کہ ایک آدمی نبی کریم مَنَّا اَثِیْنَا کے دروازے پر آیا اور دروازے پر آیا اور دروازے کے سامنے کھڑا ہوکرا جازت طلب کرنے لگا تواسے نبی کریم مَنَّا اِلْنِیْنَا نِے فرمایا: دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو) نظر دروازے کے دائیں طرف کھڑے نہ ہو) نظر بڑنے کے خطرے سے توا جازت طلب کی جاتی ہے۔ \*\*

نبی کریم منگانی آئی اس آدمی سے اجازت طلب کرنے کی علت بیان فر مادی کہ نظر پڑنے کی وجہ سے اجازت لی جاتی ہے کیونکہ اجازت لینے والا جب دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہوگا تو دروازہ کھلنے پروہ اجازت لیئے بغیر ہی گھر کے اندر جھا تک سکتا ہے

الامام احمد في المستدمن مستدعبدالله بن بسر: ٤/ ٨٩ والبخارى في الادب المفرد، باب كيف يقوم عندالباب: ٢/ ٥١٣ بشرحه فضل الله الصمد، وابوداؤدفي الادب بلفظ قريب من هذا، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستيذان وصححه الالباني: ٣/ ٩٧٤ صحيح سنن ابي داؤد.

۳/۹۷۲: في الادب، باب في الاستيذان، وصححه الالباني: ۳/۹۷۲.
 صحيح سنن ابي داؤد.

اوراس میں جو کچھ ج ج اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

اور حضرت عمر منطق کے اثر میں ہے ، انہوں نے فر ما یا کہ جس نے گھر کے دراڑ سے اجازت ملنے سے پہلے ہی آئکھ بھر کرد کھے لیا ،اس نے گناہ کیا۔

اکثر طور پر گھروں کے اندرا جازت ملے بغیر نظر پڑ جانا ، درواز سے پراجازت لیتے وقت کھڑا ہونے میں اسلامی قوانین سے نا واقفی کا نتیجہ ہے ، لبندامسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمصطفیٰ مَنْ اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ عُلَمْ کَا اللّٰهُ عَلَمْ کَا اللّٰهُ عَلَمْ کَا اللّٰهُ عَلَمْ کَا اللّٰهُ عَلَمْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کہ درواز ہے بہت مضبوط اور محفوظ بنائے جاتے جی کہ درواز ہے بہت مضبوط اور محفوظ بنائے جاتے ہیں بھر بھی درواز ہ کھلنے پر گھر میں نظر پڑ سکتی ہے آگر درواز ہ اس کے دائیں بائیں ہوگا تو درواز ہ کھلتے وقت وہ گھر کے اندرد کی نہیں سکتا۔

ای طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اجازت طلب کرتے وقت اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مختم رو! ہم آتے ہیں" تو وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوجائے ، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ (واللہ اعلم)

## اجازت كيلي كعرب بون كامسنون طريقه

اورجس مکان پرحصول اجازت کے لیے جائیں تواس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ دروازہ کے اندرکاسامنانہ ہو، تاکہ اجازت کا مقصد بھی حاصل ہوجائے ،اور بے پردگ کی خرابوں سے حفاظت بھی ہوجائے۔حضرت عبداللہ بن بسر منافی کی روایت ہے:

((اذا الی بابایویں ان یستاذن لم یستقبله جاءی بیناوشمالا فان
اذن والاانص ف)). (الادب العفرد)

"جب آدمی کسی کے دروازے پراجازت لینے کے لیے آئے تو دروازہ کے سامنے سے ندآئے اگراجازت اللہ مامنے سے ندآئے اگراجازت اللہ جائے تو بہتر ودندلوث جائے۔"

ابوداؤدكی ایك روایت میں ہے،رسول الله مالط فائر جب كسى كے مكان پرتشريف

لے جاتے ہے تواس کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ ایک جانب کھڑے ہوئے سے بلکہ ایک جانب کھڑے ہوئے سے اس لیے جانب کھڑے ہوئے سے اس لیے بھی اجتناب فرماتے ہے کہ اوّل تواس زمانہ میں دروازوں پر پردوں کارواج نہیں تھا اگر پردہ بھی ہوتا تو بھی اس کے کھل جانے کا حمّال ماتی رہتا تھا۔

دروازوں کے سامنے کھڑے ہوکرایک شخص نے آنحضرت مَا اَثْنِیُمُ سے اجازت مانگی تو آپ نے اس کو بیتعلیم دی کہ اس طرح دروازہ پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اندرنگاہ نہ جانبے پائے ، کیونکہ اجازت کا مقصد یہی ہے کہ اچا نک کسی پر نظرنہ پڑے۔

#### حضرت عمر منافنه كاوا قعه

حفرت عمر نظافہ ایک مرتبدات میں گشت فرمار ہے سے، ایک مخف کی آوازی کہ وہ وہ ہے اور کہ وہ کئے دیکھا دہاں پرشراب بھی موجود ہے اور کہ وہ گئے دیکھا دہاں پرشراب بھی موجود ہے اور عورت بھی ہے آپ نے لیکار کر کہا اے دشمن خدا کیا تو نے یہ بھے رکھا ہے کہ تواللہ کی نافر مانی کرے گا، اوراللہ تیرا پر دہ فاش نہیں کرے گا اس نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین جلدی نہ ہے گا اگر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے تین کئے ہیں۔

- الله ن جس كرنع فرمايا -: ﴿ وَ لَا تَجْتُسُوا ﴾ -
- 2 سمريس دروازهت آنكاهم دياكيا ب و أثواالبيوت من أبوايها في
- الله نظم دیا ہے کہ اسپنے محرول کے علاوہ ووسرے محرول میں اجازت کے بغیر مت جاد ولا تک خلوا بیٹوت کا کیٹر بیرے مت جاد ولا تک خلوا بیٹوت کیٹر بیری اجازت کے بغیر میرے محریل آئے ہیں، یہ جواب س کر حضرت عمر خالی نے اپنی علمی کا اعتر اف کرلیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی البتہ اس سے بیروعدہ لے لیا کہ مجملائی کی راہ اختیار کرے گا۔



## سي كي كمرين جما لكنے سے بجيے

حدیث شریف میں ہے:

((لايحل لا مرأ مسلم ان ينظر الى جوف بيت حتى يستاذن فان فعل ققددخل)).

" کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیرا جازت کسی کے تھر میں جھا تکے اگر اس نے ایسا کیا تو گویا وہ داخل ہی ہوگیا۔"

ان احادیث سے ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ میں جھا نکنے کی بخت ممانعت ہے۔

## حضرت فاروق اعظهم منافذ كافتوى

((عن عبر بن الخطاب قَفَاللَّهُ تَعَالَّكُ من ملاً عينه من قاعه بيت قبل ان يوذن له فقد فسق)).

" عمر بن الخطاب منافع سے روایت ہے کہ جس نے اجازت سے پہلے حن مکان کونظر بمرکرد یکھاتواس نے نافر مانی کاارتکاب کیا۔"

معلوم ہوا کہ بغیراجاز کے مسل کے محریل جھا نکنا بھی درست نہیں، بلکہ اس کاطریقہ یہ ہے کہ اگر درواز و کھلا ہوا ہو یا محمر کے اندر کا سامنا ہور ہا ہوتو اس کے سامنے نہ کھڑا ہو، اگر ایسا کیا تمیا تو حضرت فاروق اعظم تعافی کے فتویٰ کے مطابق وہ فاسق قرار پائے گا۔

((من إلى هريرة ان رسول الله قال اذا دخل البصر فلا اذن له))

"ابو جریره فاقع سے روایت ہے کہرسول الله مَلَّافَقُوم نے فرمایا کہ جب کس کے معرض نظری کی جائے ہا۔" معرض نظری کی جائے اس کا استحقاق ندرہا۔"

مویاس نے اسلام قاعدہ کی خلاف ورزی کی ،اورائے کو کناہ گار بنایا۔

#### آنكمه پھوڑنے كامسكلہ

كسى كے گھر ميں جما كنے والے كے ليے سخت وعيد فرمائي من ہے:

((لوان امرأ اطلع عليك بغيراذن فخذفته بحصاة ففقات عينه

ماكان عليك من جناح ....) . (الحديث)

" آپ مَنْ اَنْ اَلْمَانَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانُهُ اورتواس كواس كى حركت بركنكر مارے جس سے اس كى آنكھ چھوٹ جائے تو تجھ كوكوئى گناه نبيس ہے۔"

گناہ غالباس کے نہیں ہوگا کہ اس نے بغیرا جازت واطلاع جھانگنے کی ابتداء کی ،ادراس طرح گھر کی عورتوں کو دیکھنے کا ارادہ کیا تھا جو کسی بڑے فتنہ کا سبب بھی ہوسکتا ہے۔
اگر دہ اپنی آ کھ بھوٹ جانے کا مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے گا بتو قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہ دیے گا او نے کنگر مارنے والے پرکوئی آ کھی دیت عائد کرے گا۔
امام شافعی والٹیجا کا مسلک ہیں ہے کہ ایسے مخص کی آ تکھی مجھوڑ نا جا کڑے۔

امام ابوطنیفہ رایشا؛ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ تھم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اس کے جب کوئی محض گھر میں بلاا جازت تھی آئے اور گھر والول کے روکنے سے بازند آئے اور گھر والے اس کی مزاحمت کریں ،اس کشکش اور مزاحمت میں اس کی آئکھ پھوٹ جائے یا کسی حصہ کونقصان پہنچ جائے تو گھر والول پرکوئی مواخذہ نہیں میں گ







گھروں کے تعلق مختلف مسائل مختلف مسائل ھیں۔ کی کی اور سنت اللہ کا بیوی رہتی ہواس میں داخل ہونے کے لیے اگر چہ استیذان داجب نہیں مرمتخب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں بھی اچا تک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخبر کردے پھر داخل ہو۔

هَيِّنَ كُنَّ أَنَّ سب سے نا پهندیده طریقه وہ ہے جوبعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تکی اپنا نام ظاہر نہیں کیا ، اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ توجواب میں بیرکہد دیا کہ میں ہوں ، کیونکہ بیرخاطب کی بات کا جواب نہیں ، جس نے اوّل آواز سے نہیں بہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا بہچانے گا۔

هیکی کی از کال بعض لوگوں کا طریقہ بیہی ہے کہ دروازے پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے، سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں؟ تو خاموش کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے، سے بیٹ کا طب کوتشویش میں ڈالنے اور ایذاء پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہوجاتی ہے۔

جوتف استیذان کے مقصد کو بھے ۔ لے کہ اصل اس سے استیناس ہے بینی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرناوہ خود بخو دان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا اور جن بچیزوں سے خاطب کو تکلیف ہواس سے بچے گا اپنانام ظاہر کردے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے بیسب چیزیں اس میں شامل ہیں۔

ضروری تنبیه : آج کل لوگوں کوتو استیذان کی طرف کوئی توجہی باتی نہیں رہی جو مرح کرک واجب کا گناہ ہے، اور جولوگ استیذان کرنا چاہیں، مسنون طریقہ کے مطابق باہر سے سلام کریں، پھراپنانام بتلا کرا جازت لیں ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں بوں بھی پیش آتی ہے کہ عمو ما تخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ درواز ہے ہے دور رہ وہ اسلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ بہنچانا مشکل ہے اس لیے میں بحد لینا چاہے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیرا جازت کے گھر میں وافل نہ ہو، اجازت لینے کا طریقہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں مختلف ہوسکتا ہے ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو

روایات سے ثابت ہے۔

ای طرح بعض لوگ اپ دردازول پر گھنٹی لگالیتے ہیں اس کھنٹی کا بجادینا بھی داجہ واجب استیذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، بشرطیکہ گھنٹی کے بعدا پنانام بھی الی آ داز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے، (یا گھر والے خود باہر نکل کر شاخت کریں اور اجازت دے دیں جیسا کہ آج کل مروج ہے) اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہواس کا استعال کرلینا بھی جائزے۔

هیئے آئی : اگر کسی شخص سے استیذان کیااوراس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی، لوث جائے تواس سے برانہ مانا چاہے کیونکہ ہر شخص کے حالات اوراس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مجبور ہوتا ہے با ہر نہیں آسکتا نہ آپ کواندر بلاسکتا ہے، توالی حالت ہیں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہے۔
آیت فدکورہ میں یہی ہدایت ہے:

﴿ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَذْكُى لَكُمْ ١ ﴾ (الور:٢٨)

«یعنی جب آپ سے کہا جائے کہاں وفت لوٹ جائے تو آپ کوخوش دلی ہے لوٹ جانا چاہئے اس سے بُرا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں۔"

هیت کردوبارہ پھراستیذان کرے اور پھر بھی جواب ندآئے تو تیسری مرتبہ پھر کرے، اگر سے کہ دوبارہ پھراستیذان کرے اور پھر بھی جواب ندآئے تو تیسری مرتبہ پھر کرے، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب ندآئے تواب تلم ہوائے ہوا کا ہے یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ تین مرتبہ کہنے ہے تقریباً بیتومتعین ہوجاتا ہے کدآ وازی لی گریا تو وہ فض ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا ،مثلاً نماز پڑھرہا ہے یابیت الخلاء میں ہے، یا عسل کر رہا ہے، یا پھراس کواس وقت ملنا منظور نہیں ، دونوں حالتوں میں وہیں جے رہنا اور سلسل دستک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذاء ہے جس سے بچاواجب ہے، اور استیذان کا اصل مقصد ایذاء سے بچنا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری تفافی سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله مالالیک فی ا

فرمایا: ((اذااستاذن احد کم ثلاثالم یوذن له فلیرجع)) یعنی جب کوئی آوی تین مرتبهاستیذان کرے اور کوئی جواب ندآ وے تواس کولوث جانا چاہئے۔

هَيْئِ عَلِكُمُّ: جب اجازت حاصل كرنے كى كوشش تين مرتبه كرلى جائے اور جواب نہ ملے تو وہاں جم کر بیٹھ جاناموجب ایذاء وضرر ہوتولوٹ جانا جاہیے آلیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازے پر بغیراستیذان کیے ہوئے بغیراطلاع دیے ہوئے انتظار میں بیٹا رہے کہ جب ابنی فرصت کے مطابق باہرتشریف لائیں گے توملا قات ہوجائے گی ، یہ اس میں داخل نہیں بلکہ بیمین اوب ہے،خودقر آن کریم نے لوگوں کو بیہ ہدایت دی ہے كەرسول الله مَثَالِيَّنَةُ جب تھر میں ہوں تو آپ مَثَالِيَّةُ مُو آواز دے كر بلانا خلاف ادب ہے بلکہ لوگوں کو جا ہے کہ انتظار کریں جس وقت آپ مَالِیْتِیْم ابنی ضرورت کے مطابق بابرتشريف لأنمين اس وتت ملاقات كرين القرآن سورة حجرات آيت ٥﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْهُ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ صَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبَاسَ ثَلَاثُمُا فرماتے ہیں: کہ میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی منافظ کے دروازے پر پوری دو پہرا نظار کرتار ہتا کہ جب وہ ہا ہرتشریف لائیں توان سے سی حدیث کی تحقیق کروں اور اگر ان میں ان ہے ملنے کے لیے اجازت مانگا تووہ ضرور مجھے اجازت دے دیے مگر میں اس کوخلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوار اکرتا تھا۔ 🌣 ووسرى ضرور يات كليانمازيس مشغول مونے كاونت مو بلاضرورت شديده جائز نبيس کیونکہ اس میں بھی وہی ایذاءرسانی ہے، جو کسی کے گھر میں بغیرا جازت واخل ہونے اوراس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

روس مردوں میں ایک بلند پایدادب ہے جس کا قرآن وسنت نے فاطرخواہ اہتمام میں کا اس

منین علی اجازت طلب کرنے کا تھم آ دمیوں اورعورتوں کے لیے بکسال ہے، نیز بچول

<sup>🗱</sup> ابن کثیر بحوالہ میے ابخاری۔ 🗱 صحیح ابخاری۔

### کر کا الای ما تول کیے؟ کی الای ما تول کیے؟

اورغلاموں کے لیے بھی ،جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے۔

هسَّرُ عَلَى الْمَارِينَ عَمِن دفعه ليني چاہي اگرا جازت مل جائے تو بہتر ورند آ دمی کولا زما واپس چلا جانا چاہیے۔

ه سَیْمُ اَ اَجَازَت لینے والے سے جب پوچھاجائے کہتم کون ہوتواس کواپنا نام کنیت یاجس لقب سے وہ مشہور ہووہی بتانا چاہیے۔

ه میر علی اجازت لینے والے پرواجب ہے کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کے بہائے کھڑا ہونے کے بہائے کا انہاں میں طرف کھڑا ہو۔ بہائے دائمیں یا بائمیں طرف کھڑا ہو۔

ه المسيط كَنْ العض حالات ميں اجازت لينے كى ضرورت نہيں ہوتى جيسا كه عام جگہيں اور باغيجے وغيرہ اور گھر ميں آگ لگنے ياچور كے گھس آنے كى صورت ميں -

هنین کی اگرآپ کسی کے ہاں جائیں تواس کے کمرے یامکان میں بلا اجازت نہ گھس جائیں بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اجازت لے لیں۔

هَيْنَ الْكُرْسَى دوسرے شہر میں کسی کے یہاں جانا ہوتو پہلے سے اطلاع کر دیجے آنحضرت مَنَّ الْفَیْزُ منے رات کوکسی کے یہاں پہنچنے سے حتی ہے ممانعت فرمائی ہے، یہاں تک کہ بلااطلاع رات کواپنے گھر میں پہنچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔

مسَیعُ اَکُمُ : جس سے زیادہ بِتُکُلفی نہ ہواس سے ملاقات کے وقت اس کے گھر کے حالات مت معلوم سیجیے۔

مَسِيْعُ لِكُمَّ : رات مِس الله بن محمر مين ديرے آنا موتوسونے والوں كا خيال ركھے۔

مشکوۃ کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب آپ مکی نظیم کے یہاں مہمان تقیم ہوتے ، عشاء کے بعدا کر آپ مکی نظیم ہونے کا عشاء کے بعدا کر آپ مکی نیڈ کی اور سونے کا احتمال ہوتا ہے اس لیے آپ مکی نیڈ کی سلام توکرتے مگراتی آ ہستہ کہ اگر وہ جا گئے ہوں توس لیس اور اگر سوتے ہوں توس لیس اور اگر سوتے ہوں تو سے لیس اور اگر سوتے ہوں تو آ کھنے مل جائے۔





## برائے ضروری یا د داشت

| برائے سروری یا درا س                         |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <u>,                                    </u> |               |
|                                              |               |
| *                                            |               |
|                                              |               |
|                                              |               |
|                                              |               |
| <u> </u>                                     |               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |               |
|                                              |               |
| <del></del>                                  | <del></del>   |
| <del></del>                                  | <del> </del>  |
| <del></del>                                  |               |
| ,                                            | <del></del>   |
| •                                            |               |
|                                              |               |
| <u> </u>                                     | <del></del>   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | <del></del> - |
| •                                            |               |
| 1                                            | · -           |











